# مسلم تعلیم نسواں کے سوسال چمن سے جاند تک



ڈاکٹر راحت ایمار

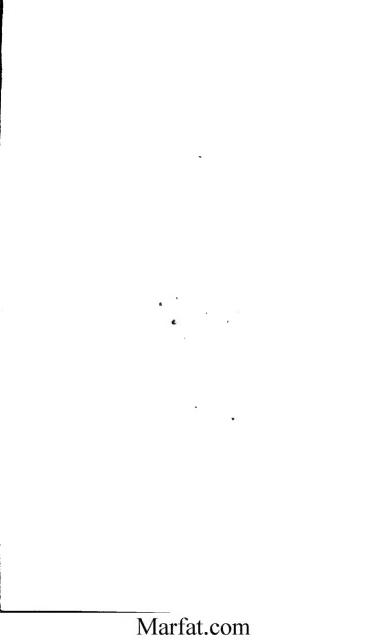

مسلم علیم نسواں کے سوسال چلمن سے جاند تک

ڈاکٹر راحت ابرار

ايج شيل پاشنگ اؤس ولا

#### © جمله حقوق بحق مصنف محفوظ

#### Muslim Taleem-e-Niswan ke Sau Saal Chilman Se Chand Tak

bν Dr. Rahat Abrar

Year of 1st Edition 2011 ISBN 978-81-8223-787-2 Price Rs. 200/-

نام کتاب : مسلم تعلیم نسوال کے سوسال: چلس سے جا ندتک مصنف : ڈاکٹر راحت ایرار

س اشاعت اوّل : ۲۰۱۱

: ۲۰۰ روپئ : عفیف آفسیك پرنترس، دېلی ۲۰

#### Published by

#### EDUCATIONAL PUBLISHING HOUSE

3108, Vakil Street, Kucha Pandit, Lal Kuan, Delhi-6(INDIA) Ph: 23216162, 23214465, Fax: 0091-11-23211540 E-mail: info@ephbooks.com,ephdelhi@yahoo.com website: www.ephbooks.com

#### انتساب

اینے بیٹے

طلحه اسرار

اور بیٹی

صوبيه راحت

ے نام جنہوں نے عبداللّٰہ زسری سے اپناتعلیمی سفرشروع کیا



#### فهرست

| 9   | حرفِ آغاز                                                                 | $\Rightarrow$ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | باب اول                                                                   | ☆             |
| ۱۵  | ب بون<br>سرسيداور تعليم نسوال                                             |               |
|     | باب دوئم                                                                  | ☆             |
|     | باب دوینم<br>تعلیم نسوال کے فروغ میں مسلم ایجو کیشنل<br>کا نفرنس کا کردار |               |
| ٣٣  | كانفرنس كاكردار                                                           |               |
|     | باب سوئم                                                                  | ☆             |
| 71  | باب سومهٔ<br>تعلیم نسوال کے فروغ میں شیخ محمد عبداللہ کی خدمات            |               |
|     | باب چهارم                                                                 | ☆             |
| 1+1 | ہندوستان میں تعلیم نسوال کی صورتِ حال                                     |               |
|     | باب پنجم                                                                  | ☆             |
| ١٣٣ | باب پنجم<br>علی گر ه مسلم یو نیورش می تعلیم نسوا <b>ں</b>                 |               |

\*\*

## حرفِ آغاز

سی بھی ملک کے شہر یوں کی علمی ،اد بی ،فتی ،سیاسی ،تدنی اور اخلاقی صلاحیتوں کا سیح انداز ولگانے کے لئے مردوں کے علاوہ عورتوں کے حالات سے واقفیت بھی بہت ضروری ہے۔ ہندوستان نے زراعت اور انفار میشن ٹیکنالو جی کے میدان میں خواہ کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لی ہو مرتعلیم اور خاص طور سے عورتوں کی تعلیم کے میدان میں ہمارا ملک آج بھی انتہائی بسماندہ ملک شلیم کیا جاتا ہے۔

اکسویں صدی حقوقِ انسانی کی صدی ہے۔ پوری مہذب دنیا کے لوگ اپنے حقوق کے تئیں بیدار ہورہے ہیں۔ حصول علم کو بنیادی حق کا درجہ دیا جارہا ہے۔ انسانی حقوق کے تحفظ کے لئے رضا کا رائت تنظیمیں بھی سرگرم عمل ہیں۔

خواتین کو عطائے اختیار کے حوالے ہے متعدد رضا کارانہ تظیموں اور حکومتوں نے خواتین کی پسماندگی، معاشرے میں ان کے جائز حقوق اوران پر ہونے والے بر واستحصال کو ایک عالمگیر مسئلہ کے طور پر دیکھنا شروع کردیا ہے۔ آج کی عورت اپنے ماضی کی تاریخ پر برافر وختہ ہے اوراپنے وجود کی اہمیت کو تعلیم کرانے کے لئے جدوجہد کررہی ہے۔

مغلیہ سلطنت کے زوال کے ساتھ ساتھ مشرقی و مغربی تندن کا تصادم شروع ہوا۔ فاری کی جگہ آگر ہزی کوسرکاری زبان کا درجہ دیا گیا۔ پرانی قدریں ایک ایک کر کے مشتر گلیس ، نی قدریں جڑ پکڑنے لگیس، شےعلوم وفنون کی مانگ بڑھتی گئی، پرانے علم وفن کی قدرو قیت گفتی گئی، نئی تعلیم بھیلی ، مغربی تہذیب و تدن کی چیک دمک ہے مشرق کی آئی تھیس کھلیں اور بجلی کے قبقوں کے سامنے مئی کے دیئے مامند پڑ گئے۔ غرض پرانا ساتی نظام اور پرانا تعلیمی ڈھانچے سب بے جان نظر آنے لگا۔

1857ء کے انقلاب نے نہ صرف مسلمانوں کو دبنی طور پر متاثر کیا بلکہ ہندوؤں میں بھی جاگرتی کی لہر دوڑی ۔ نئ ٹئ تحریکات نے جنم لیا۔ ہندوؤں کے روثن خیال طبقے کی طرف سے برہموساح، پرادشتا ساح، آریہ ساح، جبوتے باپھلے اور مہارٹی کردے جیسے لیڈروں کے زیرِ اثر ٹئ تعلیم کی مانگ بڑھتی جارئ تھی اور زنانہ اسکول کھلتے جارہے تھے۔

مسلمانوں کو جب یہ پیتہ چلا کہ سرکاری اسکولوں بیں انگریزی تعلیم کا بندوبت ہوگا تو آتھ ہزارعلماً کے دشخطوں سے گورز جزل کو ایک میموریڈم کے ذریعہ انگریزی تعلیم کی مخالفت کی گئی۔اس صورت حال نے مسلمانوں کو دوطبقوں بیں شخص کر دیا۔ایک طبقہ فہ ہی عقائد سے زیادہ سیاسی وجوہات کی بنا پر مغرب کے نئے اثر ات سے منتقر تھا اور اپنی روایتوں کا ابین تھا تو دوسرا طبقہ ذہنوں کے فرسودہ فقش کہن کو ہٹا کر دل و د ماغ میں نئے افکار ونظریات کی قندیل روش کرنا چاہتا تھا۔اس نئے طبقہ کی کمائند سے سرسیدا حمد خال سے جو ہر چیز کوعش واستدلال کی کسوٹی پر چاہتا تھا۔اس نئے طبقے کے نمائند سے سرسیدا حمد خال سے جو ہر چیز کوعش واستدلال کی کسوٹی پر پر کھتے تھے۔وہ قو موں سے عروج وزوال پر کھتے تھے۔وہ قو موں سے عروج وزوال کی تاریخ سے بھی واقف تھے کہ ایک ذبانے تک اسلام حمد سے سائنس اور روش خیالی کا سرچشم تھا اور جب سے مسلمانوں نے علم و سائنس، شعور ڈآگی سے اپنا ناطہ تو ڑا تبھی سے وہ زوال پذیر ہوتے چلے گئے۔اس ذوال کی سب سے ایم وجہ تورتوں کی تعلیم کونظرا نماز کرنا بھی تھا۔

یکی وہ لحات تھے جب سرسید کوانگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لئے جدیدتعلیم کواپنا ہوت تک پورائیس ہوسکتا جب ہتھیا مرح جانتے تھے کہ ان کامٹن اس وقت تک پورائیس ہوسکتا جب تک کہ مردول کے ساتھ عورتوں کی تعلیم واضلاح اور ند ہی عقائد ورسو بات کو درست ند کیا جائے۔ سائٹیفک سوسائٹی کے اجلاس میں انہوں نے پہلا لیکچرعقد بیوگان پر دیا۔ سرسید نے تعلیم نسوال سائٹیفک سوسائٹی کے اجلاس میں انہوں نے پہلا لیکچرعقد بیوگان پر دیا۔ سرسید نے تعلیم نسوال کے سلسلہ میں متعدد مضامین اور ادار پول میں اظہار خیال کیا اور انسٹی ٹیوٹ گزٹ اور تہذیب الاطلاق کے متعدد شارے اس اجمال کی تفصیل پر گواہ ہیں۔ وہ عورت اور مردکو ایک دوسرے کا رفیق کار تجھتے تھے اور عورت کی تعلیم و تربیت کی کوشش کوئے تن قرار دیتے تھے۔

خودمرسید کے دفقاً میں ڈپٹی نذیراحمہ نے لڑکیوں کی تعلیم کے لئے ماحول سازی کا کام انجام دیا اور عورتوں کے مسائل کو اپنی ناولوں کا موضوع بنایا۔خواجہ الطاف حسین حالی نے اپنی تحریوں میں تعلیم نبواں کی پر ذور حمایت کی اورائی شاعری میں بیاعلان کیا کہ 'اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں.... دنیا کی عزت تم ہے ہے۔'' محسن الملک نے اس خیال کا اظہار کیا کہ '' بغیر تعلیم نبواں کے قومی زندگی مہمل رہے گی۔مسلمان ہمیشہ اس اعلیٰ اور مہذب نعمت کے الطاف سے محروم رہیں کے جو تعلیم یافت عور توں کی وجہ سے گھر میں ہوتی ہے۔ بیکون کی انسانیت ہے کہ عور توں کو تعلیم سے محروم رکھا جائے، ان کو تعلیم ند دیناان برظلم کرنا ہے۔''

علی گر ہے کہ سے پہلے اردوشاعرات کے اولین تذکرہ نگار کیے تھے الدین آریج مرتفی نے 1864ء میں جب عورتوں کی تعلیم کی طرف بہت کم توجددی جاتی تھی ، ان کی حیثیت اور مرتبہ پرظمت کے اور کورتوں کی نافیات کے اور کورتوں کو دنیا کی نگاہ سے اور تھی کھا سوسائٹ کے پرظمت کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور کورتوں کو دنیا کی نگاہ سے اور تھی اور اور کیا اور تعلیم نسوال کو وقار کے لئے ضروری تصور کیا جاتا تھا، اس وقت تذکرہ بہار ستانِ نا ز تھینے کیا اور تعلیم نسوال کو اس کی تالیف کا سبب قرار دیا۔ اس دور میں اردوشاعرات کے تین تذکرے شائع ہوئے۔ پہلا اس کی تالیف کا سبب قرار دیا۔ اس مرتبہ 1869ء میں دوسری مرتبہ اور 1882ء میں تعربی اور مولوی عبدائی آخری مرتبہ شائع ہوا۔ اس کے بعد درگا پر سادنا درکا '' چمین انداز'' 1878ء میں اور مولوی عبدائی صفا بدایونی کا ''شمیم خن'' 1882ء میں شائع ہوا اور شاعرات کی تعداد بھی 151 تک ہوگی۔ ان مقابدایونی کا ''شمیم خن' 1882ء میں شائع ہوا اور شاعرات کی تعداد بھی 151 تک ہوگی۔ ان مقابدایونی کا ''شمیم خن' 1882ء میں شائع ہوا اور شاعرات کی تعداد بھی 151 تک ہوگی۔ ان

مسلم خواتین کے شعور کو بیدار کرنے اور انہیں عصرِ عاضر کے تقاضوں کا مقابلہ کرنے
کے لئے اردو صحافت نے بھی کلیدی رول ادا کیا۔خواتین کے لئے مخصوص رسائل کا اجرا کبھی
انیسویں صدی کے اداخرے شروع ہوتا ہے۔ 1880ء میں کھنؤے'' رفیق نِسواں'' کے نام سے
عورتوں کا پہلار سالہ جاری ہوا۔ 1884ء میں د تی ہے''اخبار النسائ''، 1896ء میں حیدر آباد سے
د'' معلم نسواں''، 1898ء میں لاہور سے'' تہذیب نسواں'' اور 1904ء میں علی گڑھ سے
د'' خاتون'' رسالہ جاری ہواجس کے ایڈ یئر سرسید کے تربیت یا فتہ شخ محمود اللہ تقے۔

سرسیدگی ای تعلیمی اور ثقافی تحریک کے اثر سے بہت جلد بی ایک معقول اور روثن خیال مسلمان حلقہ بن گیا جس نے عام مسلمانوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم واصلاح پر بھی خصوصیت کے ساتھ زور دیا۔ سرسید کے عہد میں لڑکیوں کی تعلیم ایک تہذیبی ضرورت تو تھی مگر

۔ اقتصادی ضرورت نہ تھی۔لڑ کیاں گھر میں ہی تعلیم حاصل کر کے اس دور میں مسلم معاشر ہے کی تہذیبی ضرورت پورا کرتی تھیں۔

سرسید کے قائم کردہ محمد ن اینگلو اور پنٹل کالج کی پہلی نسل جب جدید تعلیم سے پوری طرح تیار ہوگئ تو ان کے ساجی مرتب کے التحقیم یافتہ خواتین کی خرورت محسوں کی جائے گئی علی گرھ کی ہے پہلی نسل آزادی نسواں اور عورتوں کے مساوی حقوق کی وکالت کرتی تھی۔ ای پہلی نسل کے ایک نو جوان شخ محرع جداللہ نے 1906ء میں جب علی گڑھ میں زنانہ مدرسہ شروع کیا تو ان کے ہم جماعت ساتھیوں نے بھر پورتعاون دیا مگراس وقت تک مسلمانوں کی اکثریت تعلیم نسواں کی مخالف تھی اور شخ صاحب کو تھی تھیں مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ آئیس ایم اے اوکائی اصاط میں اسکول کھولئے کی اور شخ صاحب کو تھی تھین مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ آئیس ایم اے اوکائی اصاط کو کئی نافیہ کی اور شخ صاحب کو تھی تھین مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ آئیس ایم اے اوکائی اصاص کے میں اسکول کھولئے کی اجازت نہیں وی گئی۔ آگریز پڑلیل مسٹر آر چپولڈ بھی تعلیم نسواں کے اسکول کو لئی کو مورش مطاق تعلیم نسواں کا میں سب سے کو فاصلے پر بالا سے قلعہ کے نائن باڑہ علی اور قبل کی موجود کی درج نیک رہوں کو مردات اور قبل میں ،سائنداں ہی ہیں۔ غرض زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے بیس سیاستداں ہیں ہیں۔ غرض زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہیں جو شان اور خلائی اور خلائی سائنداں ہیں ،سائنداں بیس سیاستداں ہیں ہیں۔ غرض زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہیں جیاں اس ادارے کی لڑ کیوں نے ایم موجود گی درج ندگرائی ہو۔

مندوستان میں مسلمانوں کی پیماندگی کی سب سے بڑی وجہ ریجی رہی ہے کہ ہماری مائیں جاہل اور باپ غافل رہے۔حکومت کی بے تو جہی ہمسلمانوں کی بے حسی اور مسلم قیادت کی غفلت شعاری بھی ہماری بیماندگی کے اسباب ہیں۔

بیسویں صدی کی آخری دو دہائیوں میں مسلمانوں میں تعلیمی بیداری کی اہر پیدا ہوئی ہے۔ آج بڑی تعداد میں مسلم گھر انوں کی لڑکیاں گھر کی دہلیز سے ہا ہرنکل کر تعلیم حاصل کررہی میں۔ دہ پڑھنا جیا ہی بین، خود گفیل ہونا جا ہتی ہیں، ان کی ناخواندگی کی وجہ پردہ یا ذہبی پابندیاں نہیں ہیں۔ ان کی ساتی بنیاد کم زور ہے۔ ایران اور ملیشیا کی مثال ہمارے ساسے ہے۔ وہاں عور تیں تعلیم یافتہ اور برسر روزگار ہیں۔ حیا اور جاب کے ساتھ باہر گلق ہیں، دفتر وں میں کا م کرتی ہیں، وہار کے ساتھ بامقصد زندگی گزارتی ہیں اورا پنے بچوں کو باخری کے ماحول ہیں تربیت دیتی ہیں، وہیں کی فدروں کو ان کے ذہنوں میں پیوست کردیتی ہیں کہ باو مخالف کا ان پر کوئی اثر ہی نہ ہو۔ ایران کی ہی انو شاانصاری نے دنیا کی بہلی خلائی سیاح ہونے کا درجہ حاصل کر لیا ہے اور وہ آج پوری و نیا کی عورتوں کے لئے رول ماڈل بن گئی ہیں۔ عورت کو تعلیم کی نعمت مے محروم رکھنا اسلام کے بنیا دی عقائد کے خلاف ہے اور ہندوستان کے ایج نظام میں بہت بن اظلم ہے۔ اسلام کے بنیا دی عقائد کے خلاف کو ریندوستان کے ایج نڈے میں شامل ہوگئی ہے۔ یہاں تک کہ پہلے علماً حضرات تعلیم نسواں کے خلاف کفر کے فتوے جاری کرتے ہے گرائی ہوئی تعداد میں لڑکیوں کے دینی مداری قائم ہور ہے ہیں۔ ان کا فصاب بھی انہی بنیادوں پر تیار کیا جا رہا ہے کہ میں سلام خواتین اپنے شری حقوق کو شلیم کرائیس۔ ان لڑکیوں کے جامعات میں کہیوٹر ایجوئیشن کے ساتھ میں عورتوں کے تعلق ہے اسلام پر ہوئے والے حملوں کا عالمانہ ڈوشنگ سے جواب دے سیس۔ بری تعداد میں لڑکیوں کے عصری علوم کے ادارے بھی قائم ہور ہے ہیں اور مسلمان لڑکوں کے

تعلیم میں بھی مسلم لڑکیوں کے تناسب میں برابراضافہ ہور ہاہے۔ اس کتاب کی تصنیف کا نبیادی سبب شخ محرعبدالقد کی تعلیم نسواں کے تعلق سے خد مات پرانہیں نذرانۂ عقیدت پیش کرنا ہے کیونکہ انہوں نے ایک صدی قبل 1906 ، میں لڑکیوں کی تعلیم کا جو بچ بو یا تحاوہ آج تناور در دخت بن گیا ہے۔

مقابلے میں مسلم لڑ کیاں بہتر کار کردگی کامظاہرہ کررہی ہیں۔روایتی علوم کے ساتھ ساتھ پیشہ درانہ

اس كتاب كى تيارى اورمواد كى فرائبى ميں جن بزرگوں اور دوستوں نے ميرى بہنمائى فرمائى ان ميں پروفيسر اطبر صدايتى صاحب، مسلم يو نيورش ك ذپي لائبرين من شليل احمد، جناب م برانى اور نظامى پرليس كے مالك مولوى نظام الدين حسين ك پڑا يو تے نظيم الدين نے ميراقد م قدم پرساتھ ديا۔

میں ما گڑے صلم یو نیورٹی کے وائس جانسلر پر وفیسر پی کے عبدالعز پر صاحب کا بھی ول

کی گہرائیوں سے شکریدادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس دانش گاہ میں تعلیمی ماحول قائم کرکے یہ نیورٹی کارکنان کو تحقیقی اور تصنیفی کام کرنے کے مواقع فراہم کرائے۔

مواد کی فراہمی اور کتاب پرنظرِ تانی کے لئے اپنے تخلص کرم فر ماؤں میں پروفیسر شافع قد وائی اور شعبۂ سیاسیات کے پروفیسر اسمر بیگ کا بھی خصوصی طور پرشکر بیادا کرتا ہوں۔اپنے شعبہ کے رفیقِ کار جناب اولیں جمال شمی اور جناب خمس الز ماں کا بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت نکال کرکمپوزنگ کر کے اس کتاب کومقررہ وقت میں پایٹے تکیل تک پہنچانے میں میری مدد کی۔

( المكثر راحت ابرار)

☆☆

# باباول سر سید اور تعلیم نسواں

مرسیداحد خال کی کتاب زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات پوری طرح واضح ہوجاتی اس کے کدان کی زندگی میں دولیات ایسے آئے جنہوں نے ان کی فکر وعمل کی ٹی راہیں متعین کیں۔

ان کی زندگی کا سب سے پہلا اور اہم واقعہ 1857ء کا انقلاب تھا تھے اس دور میں غدر کا نام دیا گیا۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد مسلمانوں کا جاہ و جلال ختم ہوگیا اور وہ حسرت و یا کی تصویر بن کررہ گئے۔ انگریزوں کا پورے ملک پرتسلط ہوگیا اور مسلمانوں کی تہذیبی شاخت کو ختم کرنے کے لئے سام را بی حکومت کی طرف سے نئے شئے حرب استعمال کئے جانے لگے۔

ور می 1857 کو جس وقت میر تھی کی فوج نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کا پرچم بلند کیا اس وقت سرسید بجنور میں تقے اور کچھ ہفتہ بعد بجنور سے میر ٹھر آگئے۔ میر ٹھ میں ان کو معلوم ہوا کیا اس وقت سرسید بجنور میں نے اور گھیری دروازہ فتح ہواتو شہر کی تمام عور تیں اور مردا پئی سرکاری فوج نے اپنا قبضہ جمانا شروع کیا اور تھیری دروازہ فتح ہواتو شہر کی تمام عور تیں اور مردا پئی سرکاری فوج نے اپنا قبضہ جمانا شروع کیا اور تھیری دروازہ فتح ہواتو شہر کی تمام عور تیں اور سردا پئی ماموں وحدیدالدین خاں اور ان کے مامول زاد بھائی ہاشم علی خال سیا ہیوں کے ہاتھوں ہلاک ماموں وحدیدالدین خال اور ان کے مامول زاد بھائی ہاشم علی خال سیا ہیوں کے ہاتھوں ہلاک ماموں وحدیدالدین خال اور ان کے مامول زاد بھائی ہاشم علی خال سیا ہیوں کے ہاتھوں ہلاک کے درا

مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر لال قلعہ چھوڑ کر نظام الدین چلے گئے تھے گرسرسید کی دالدہ اور خالد اپنی چیشتنی حویلی چھوڑ کر جلّو خانہ کی ایک کو ٹھری میں جہاں زیبن نامی ایک لاوارث بڑھیارہتی تھی چلی آئیں اور آٹھ دن نہایت تکلیف ہے اس کو ٹھری میں گڑارے جو

دراصل گھوڑوں کا اصطبل تھا۔اس عرصہ میں کسی طرح سرسید بھی دتی بہتی گئے۔معلوم ہوا کہ تین دن سے ان کے پاس کھانے کو پھونہ تھا، کسی قدر گھوڑے کا داخیل گیا تھا اس کو کھاتی رہیں۔ دوون سے پانی بھی ختم ہو چکا تھا اور بیاس کے مارے براحال تھا۔سرسید پانی کی علاش کو نظلے کنوؤں پر کوئی الیں چیز نہ تھی جس سے پانی نکالا جا سکے اور چاروں طرف کر فیوجیسا منظر تھا۔ وہ سید سے کوئی الیں چیز نہ تھی جس سے پانی نکالا جا سکے اور چاروں طرف کر فیوجیسا منظر تھا۔ وہ سید سے بان کا اپنی جی ہماں ان کی ماں پئی بان چھی ہوئی تھیں تو وہیں ایک بڑھیا سراک پر بیٹھی ہے اور اس کے ہاتھ میں صراحی اور جان بچلی ہوئی ہوئی تھی ہوئی قدر بد حواس ہے۔سرسید نے اسے پانی پلایا اور پھرا پی والدہ اور خالہ کو اور دہ کی قدر بد حواس ہے۔سرسید نے اسے پانی پلایا اور پھرا پی والدہ اور خالہ کو سے کر فیوے اس عالم میں دہ اپنی والدہ اور خالہ کوئیکر کسی طرح میر ٹھر پہنے گئے۔گھوڑوں کا را تب کھانے کی وجہ سے ان کی ماں کو بیاری ہوگئی تھی کچھوں نیکا رو سے ان کی ماں کو بیاری ہوگئی تھی کچھوں نیکا رو سے ان کی اس کو بیاری ہوگئی تھی کچھوں نیکا رو سے کے دو حد کے برائے الگور میر ٹھریش بھی ان کا انقال ہوگیا۔ (2)

1857ء کے حولناک واقعہ کا فر کر سرسید کے سوائح نگار مولانا الطاف حسین حاتی نے حیات جاوید میں گر برفر مایا ہے کہ'' وتی ، مرادآ ہا داور بجنور کے سلمان خاندانوں کی بتابی سے سرسید کا حال بعیند اس شخص کا ساتھا جس کے گھر کا ایک حصر آگ ہے جل گیا ہواور ہاتی حصوں کو بچانے کے لئے ادھرادھر ہاتھ پاؤں مارتا بھرتا ہو۔ گورنمنٹ تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے بدگان ہوگاتھ کے مسلمان کورنمنٹ کے شدید انتقام اور سخت سرنا وک سے جو غدر کے بعد ظہور میں بدگان ہوگاتھ کے مسلمانوں سے جو غدر کے بعد ظہور میں

آئیں اس کی مہر بانی اور شفقت ہے بالکل مایوں ہو گئے تھے۔ حکمر ال قوم سلمانوں کو دشمن کی نگاہ ہے دیکھتی تھے۔ انگریزی اخباروں میں ہراہر سلمانوں کے خلاف آرٹیکل کھے جاتے تھے، جن ہے انگریزوں کا دل روز بروز مسلمانوں ہے زیادہ چھٹا جاتا تھا۔۔ کچبر بیاں اور دفاتر مسلمانوں سے خالی ہوتے جاتے ہے خالی ہوتے جاتے ہوئی گئی ، وہ در باروں میں کم بلائے جاتے سے خالی ہوتے ہوئی آئی گئی ، وہ در باروں میں کم بلائے جاتے اعتبار کے ساتھ در ہمانا غیر ممکن ہے۔ ان تمام باتوں پر نظر کر کے اول اول تو سرسید کا بھی جی چھوٹ گیا تھا۔ یبال تک کہ انہوں نے کمی دوسرے اسلامی ملک میں جاکر بود و باش اختیار کرنے کا پختہ ارادہ کرلیا تھا مگر آئر کا ران کو وہ ارادہ وقنے کر کے تو م کی آگ میں کو دا بڑا۔'(4)

مرسید کہتے ہیں کہ' نفدر کے بعد نہ جھ کواپنا گھر لٹنے کارٹی تھا نہ مال واسباب کے تلف ہونے کا۔ جو پھرٹ تھا اپنی تو م کی بربادی کا۔ جو حال اس وقت قوم کا تھا وہ جھے سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ چندروز میں اس خیال اور اس نم میں رہا۔ آپ یقین سیجئے اس نم نے جھے بڈھا کردیا اور میرے بال سفید کردئے'' (5)

یمی وہ لمحات تنے جب سرسید کوانگریزوں ہے مقابلہ کرنے کے لئے جدید تعلیم کو اپنا ہتھیار بنانا پڑا۔ اگر 1857ء کا غدرنہ ہوتا اوران کی والدہ کوان حالات کا مقابلہ نہ کرنا پڑتا تو شاید وہ تعلیم پر توجہ نہ کرتے اورا میک او یب کی طرح کما بیس تصنیف و تالیف کرتے رہتے اور سرکاری ملازمت میں اپنی خوشحال زندگی بسر کرتے رہتے۔ ان کی والدہ پر جو بین تھی ، اس نے سرسید کے جسم و جاں کو چنجھوڑ دیا تھی، دوح کو ڈمی کرویا تھا۔

سرسید نے اپنی والدہ عزیز النسا کا حال خود سیرت فرید پیدیم سکھ ا بہ ۔ سرسید کے والد سید مجمع آلی ایک صوفی منش انسان متھ اور جب شاہ غلام علی کے مرید ہو گئے تو ان میں گئر ہے ۔ بہتاتی پیدا ہوگئ تھی اس لئے سرسید کی تربیت اوران کے اخلاق و عادات میں ان کی والدہ کا بہت بڑا ہا تھ تھا۔ ان میں قدرتی قابلیت معمولی عورتوں ہے بہت زیادہ تھی ، وہ قرآن مجید پر جسی مونی تھیں۔ سرسید کو اپنی ماں کی آغوش کی تربیت کا لطف زندگی بھریادر ہا۔ سرسید نے ابتدائی تعلیم اپنی ماں ہے عاصل کی تھی۔ ان کے محلے اور

خاندان کی لڑ کیاں بھی ان کی والدہ سے پڑھتی تھیں۔

سرسید کابیان ہے کہ'' جب میں دتی میں منصف تھا تو میری والدہ کی نصیحت تھی کہ جہاں تم کو ہمیشہ جانا ضروری ہو وہاں بھی سواری پر جایا کرواور بھی بیادہ جایا کرو۔ زمانہ کا کچھا متبار نہیں۔ بھی مچھ ہے اور بھی کچھے۔ پس الکی عادت رکھو کہ ہمیشہ اس کونباہ سکو۔ چنانچہ میں نے جامع مجداور خانقاہ میں جانے کا بہی طریقہ رکھا تھا کہ اکثر پیدل اور بھی بھی سواری پر جاتا تھا''

مرسید کہتے تھے کہ جو پھھ آ مدنی ہوتی تھی اس میں سے پانچ فیصدی کے حساب سے میری والدہ ہمیشہ الگ رکھتی جاتی تھیں اور اس سر ما یہ کوشن انظام کے ساتھ نیک کاموں میں صرف کرتی تھیں ۔ کئی جو ان لڑکیوں کا ان کی امداد سے نکاح ہوا۔ اکثر پردہ نشین عورتیں جو معاش سے تنگ ہوتیں ان کی پوشیدہ خبر گیری کرتیں ۔ غریب خاندانوں کی نوجوان لڑکیاں جو بیوہ ہوجا تیں ان کو دوسر سے نکاح کی نھیجت کرتیں اور دوسر سے نکاح کو برا سیجھنے والوں کو سیجھا تیں، سنت رسول کا واسطہ دیتیں ،غریب رشتہ داروں کے گھر جاتیں اور خفیہ یا کسی حیلہ سے ان کی مدد کرتیں ۔ سرسید نے اپنی والدہ میں ان انی ہمدردی بونی اور اولوالعزی کے ساتھ نہ تھی تا کہ کہ معالمی معالمی میں اور تھو پر گنڈوں ، نیاز ویڈ میں اور تھو پر گنڈوں ، نیاز ویڈ ریر ایقین نہیں رکھتی تھیں ۔ وہ روا تی رسم ورواج سے شفر تھیں اور تھو پر گنڈوں ، نیاز ویڈ ریر ایقین نہیں رکھتی تھیں ۔ (6)

سرسید کی بہن صفیۃ النسا ُ بیگم عورتوں میں متناز اور قابل تھیں۔اکثر نہ ہمی کتا ہیں اور پچھ حدیث کی عربی کتا ہیں بھی معدتر جمہ کے پڑھتی تھیں اوران کے گھر پر کننے کی اکثر لڑ کیاں جمع ہوتیں اوران سے پڑھتی تھیں۔(7)

مرسید کی بوی بہن کا نام خواجہ حاتی نے صفیۃ النسا کلھا ہے جب کہ سرسیدا پی تحریروں میں ان کا نام عجبۃ النسائو بیگم تحریر فرماتے ہیں۔ تعلیم نسوال کے سلسلے میں اپنی بہن کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ''میری بہن کا گھر اس کام کے لئے خاص کیا گیا تھا اور ایک گردہ ورشتہ دارلؤ کیوں کا اس طرح ایک دالان میں پڑھا کرتا تھا اور میری بہن کے شوہر، جونہایت بزرگ تھے، ان لڑکیوں کی تعلیم میں زیادہ کوشش کرتے تھے۔ میرے نانا کے تیقی بھائی ہرروزیا ایک دن بچ کرکے کھتب میں آتے تھے اور فاری خط جولڑکی سیکھنا چاہتی تھی اس کو اصلاح دیتے

تھے صبح سے کھانے کے وقت تک پڑھنے کا وقت تھا۔ کھانے کے وقت پرسب لڑکیاں اس گھر کی مالکہ کے ساتھ کھانا کھائی تھیں۔ کھانے کے بعد ظہر کے وقت تک سینے پرونے یا ای تیم کے خانہ داری کے کاموں کو سکھنے میں گزرتا تھا۔ ظہر کے وقت سب لڑکیاں نماز پڑھتی تھیں اور عصر کے وقت تک پھرا ہے: پڑھنے میں مھروف رہتی تھیں۔

عصر کے بعد ڈولیوں میں سوار ہوتیں اور اپنے اپنے گھر چکی جا تیں۔ جمعہ کا دن نہایت دلچسپ ہوتا تھا۔ سب لڑکیاں برستور صبح ہے آتی تھیں اور سب ٹل کر چھوٹی چھوٹی چیلوں میں مختلف قتم کے کھانے رپکاتی تھیں اور سب لڑکیوں کو آئییں کا رپکایا ہوا کھانا کھلاتی تھیں۔ بھی بھی اپنے ہم عمر بھائیوں کو بھی وہ لڑکیاں بلاتی تھیں اور کھانا کھلاتی تھیں۔'' (8)

مرسیدالی ہی تعلیم و تربیت کو مشرقی خاتون کے لئے ضروری خیال کرتے تھے۔ سرسید ہندو ستان میں عورتوں کی زبوں حالی اور ان کے ساتھ اشیازی سلوک پر سخت نالاں رہتے۔ 19 ویں صدی کے ہندوستان میں دختر کئی اور ہیوہ کے تی ہونے کی رہم عام تھی نیز کئی گئی شادیاں کرنے کا بھی رواج تھا۔ سرسید نے تعلیم کے حوالے سے اصلاحِ معاش ہ کا بیڑہ اٹھایا تھا اور سب کے بہا انہوں نے بہا انہوں نے عورتوں سے متعلق فرسودہ رسوم کی جنح کئی کے لئے آواز بلند کی۔ انہوں نے بہا وطن بھائیوں کی بھلائی ہے متعلق سائیلینگ سوسائی کے انسٹی ٹیوٹ میں 5 رجولائی ایت ہوائی کے اور گھری کڑھے آئی کے شارے مورخہ 13 رجولائی 1866 ء کو ایک میکچر ادو ہیں سرسید نے اور انگریزی میں سید مجمود نے دیا۔ سرسید نے اپ اس کیپچر میں مورتوں کے ساتھ مسادی سلوک کرنے اور دختر کئی ، بیواؤں کے تی ہونے اور کثر ہے از دوائی میں عورتوں کے ساتھ مسادی سلوک کرنے اور دختر کئی ، بیواؤں کے تی ہونے اور کثر ہے از دوائی میں عرضوں کے ماتھ مسادی سلوک کرنے اور دختر کئی ، بیواؤں کے تی ہونے اور کشر ہے از دوائی

''ان بری رسمول میں سے نہایت مشہور بری رسم بیوہ کے تی ہونے اور یہ ر کو دم اللہ میں دریا کے کنارے لے جا کر زبردتی اس کی جان نکا لئے کی رسم تھی اور دختر کشی اور ختادیوں میں اصراف ہونا اب بھی موجود ہے۔ان میں سے دختر کشی کی رسم ایک ایک بداور خراب رسم ہے کہ انسان کے دل میں جواجھا خلاق کا اثر قبول کرنے کی قابلیت ہے وہ رسم اس کو مغلوب نہیں کرتی اور بداخلاتی ہی بیدائیس کرتی بلکہ گلوق کی ترتی کی بھی مانع ہے۔ جس کے سب سے قوم کی

شان وشوکت بڑھ نہیں سکتی۔ ایک بری رہم جس کو مختفر بیان کرتے ہیں بے تعداد جورو ئیں رکھنا ہے جس کا بعض بعض مقامات میں روائ عمکن ہے۔ اس امر میں پندونھیحت اور کوشش اس قدر کام نہ کرے گی جس قدراس کے امتاع کا ایک قانون اثر کرے گا اور اس کے لئے پہلے ہی ہے گورنمنٹ کے حضور میں عرضی گذاری گئی ہے۔'' (9)

ملک پر برطانیہ کا تسلط قائم ہونے اورمغربی خیالات کی تروی کے باعث ہندوستانیوں کی توجیعیم کا حق ہندوستانیوں کی توجیعیم کا حقیم کا حق میں خوات کی تعلیم کا مسلمہ لوری شدت کے ساتھ زیر بحث آیا تھا اور لوگ اب خواتین کی تعلیم کے حق میں خیال ظاہر کرنے گئے تتھے۔ سرسید کے نزدیک بیصورت حال بہت امیدافزاتھی۔ انہوں نے اپنے فذکورہ کیکچر میں کہا ہے

''بہت سے ایسے مدرسے اور کالح جن کو ہندوستانی قائم کرتے ہیں بڑے برے شہروں مثلاً کلکتہ الا ہوراورآ گرہ غازی پور کے جابجا قائم ہوتے جاتے ہیں اور عورتوں کی تعلیم خواہ پردے میں خواہ مدرسے میں ہو، اب ایسا سوال نہیں رہا جس پر پچھے جمت اور شک وشبیہ باتی رہے۔'' (10)

سرسید نے تعلیم نسوال کے سلسے میں متعدد اپنے مضامین اور اداریوں میں اظہار خیال کیا اور انسٹی ٹیوٹ گز نے اور تہذیب الاخلاق کے متعدد شارے اس اجمال کی تفصیل پر گواہ ہیں۔
سرسید نے ایجو کیشن کمیشن کے سامنے اپنے خاندان کی عورتوں کے پڑھے لکھے ہونے کا ذکر کر کے
اس کی تر دید کی تھی کہ مسلمان عورتیں جابل ہوتی ہیں (11) سرسید کی چیتی پوتی لیخی سید حامد کی
اکلوتی بٹی احمدین بیٹم اپنے دادا سرسید ہے گیارہ بارہ سال کی عمر میں خطو و کتابت کرتی تھیں ان
خطوط ہے بھی یہ جتا ہے کہ سرسید کے خاندان کی لڑکیاں بھی تعلیم یا فتہ تھیں ۔ (12)

اس بیں شک نہیں کہ مرسید کا تعلق معاشر نے کے جس طبقہ ہے تھا، اس طبقہ کے فرد کی حیثیت سے خوا تمین کے بارے میں ان کا رویہ جذبہ تحسین ہے مملونظر آتا ہے اور وہ عورتوں کی تعلیم و تربیت کے تعلیم و تربیت کے مسائل کو یکسر فراموش نہیں کرتے۔ جولوگ انہیں عورتوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلہ میں مستعد نظر آتے ہیں وہ ان کی کوششوں کوفران دلی سے سراہنے کے کریز نہیں کرتے۔

پروفیسرشیم عبت سرسید کی تعلیم نسوال ہے متعلق پالیسی پر روثنی ڈالتے ہوئے کہتی ہیں۔''سرسید کااصل مقصد ہندوستانی مسلمانوں کو وثنی، معاشرتی اورا خلاقی لیستی ہے کالنا تھا۔
سرسید یہ بات اچھی طرح جانے تھے کہ بیٹواب اس وقت تک پورانہیں ہوسکتا جب تک مردول
کے ساتھ عورتوں کی تعلیم واصلاح اور خبری عقائد ورسومات کو درست نہ کیا جائے۔ اس لئے سرسید
نے ساتھ عورتوں کی تعلیم واصلاح اور خبری عقائد ورسومات کو درست نہ کیا جائے۔ اس لئے سرسید
نے موانات پر کئی مضامین لکھے۔ سرسید تحریک کے اثر ہے بہت جلد ایک معقول اور روثن خیال
مسلمان حلقہ بن گیا جس نے عام سلمانوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم واصلاح پر بھی
خصوصیت کے ساتھ زور دیا۔ علی گڑھ میں مورتوں کی پہلی کا نفرنس منعقد ہوئی جس
کے بانی شخ عبداللہ صاحب تھے ،جس میں عورتوں کی پہلی کا نفرنس منعقد ہوئی جس
کے بانی شخ عبداللہ صاحب تھے ،جس میں عورتوں کی آزادی اور تعلیم کے سلملے میں بہت سے فیصلے

سرسیدی تحریک پر جب مسلمان لؤکوں کو انگریز کی تعلیم دینے کی بات چلی تو مولو یوں نے فتو کی دیا کہ ایک پر جب مسلمان لؤکوں کو انگریز کی تعلیم کے بی لائے پڑے تھے تو بھلا لائے یوں کو پڑھانے کا سوال کہاں پیدا ہوسکتا تھا۔۔۔۔۔۔ بندوسوسائی میں مختلف اصلاحی تحریکوں میں برہموساج ، آربیساج ، پرارتھنا ساج اور مہارتی کردے جیسے لیڈروں کے زیر اثر زنا اسلام کھلتے جارہے تھے لیکن مسلمانوں کے لئے پردہ ترک کرنے کا مسلمانیا تھا کہ جس کے بارے میں سوچنا بی محال تھا۔ شالی ہندوستان کی ہندوسوسائی میں بھی پردہ بہت صد تک موجود تھا۔۔ اس صورت میں اسکول میں پڑھنا ورعیسائی غیر بھی تسمجھا جا تا تھا۔ (14)

اس ورت یں اور اس پر ساہ در ساہ در سے اور ہا ہاں ہو اور در اس میں جاتا ہی اسانوں کو جدید تعلیم ۔ 1857ء کے خوتی انقلاب کے بعد ہی سرسید نے ہندوستانی سلمانوں کو جدید تعلیم کے مواقع فراہم کرانے کے لئے عملی کوششیں شروع کردی تھیں۔ وہ جس اعلیٰ پیانے پر ایک مسلم یو نیورٹی کو قائم کرنے کا خواب دیکھر ہے تھے اس کی تحییل اس وقت ممکن ہوتی جب ولایت ہ کر وہاں کے طرز تعلیم اوراصول تدریس سے بذات خود دا تغییت بھم نہ پہنچا تھیں ۔ انقاق سے برطانوی حکومت نے ہندوستان کے ذہبین اور لاکن طلباً کو لندن میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لئے حکومت نے ہندوستان کے ذہبین اور لاکن طلباً کو لندن میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لئے جی نہرار روپیے آمدو

رفت کے اخراجات کے بھی منظور کئے۔ اتر پردیش کی سرکار نے سرسید کے فرز ندسید محمود کو اس
وظیفے کے لئے مستحق قرار دیا۔ حکومت کے اس فیصلے سے سرسید کے اراد سے کو زیر دست تقویت
بہنجی اور بہی سرکاری امداد ان کو ولایت تک کے سفر کے لئے ان کی دیریند آرزو کی تھیل بنی سید
سفر پانچ افراد پر مشتمل تھا جس میں سرسید، ان کے دونوں صاحبز ادگان سید حامد اور سید محمود، مرزا
خداداد بیگ اوراکیک ذاتی ملازم چھو بھی تھا۔ سرسید نے اس سفر کے لئے علی گڑھ کا اپنا مکان بھی
مولوی سمیج اللہ خال کے ہاتھ گروی رکھا اورائیٹ ڈالا تھا۔

سرسید پانی نے جس جہاز میں سوار تھاس میں ان کی ملاقات مس کار پینٹر ہے ہوئی جو برشل کی رہنے والی تھی اور کلکتہ و بھیئی میں ہندوستانی عورتوں کی تعلیم کے لئے کام کر چکی تھی مس میر کی کار پینٹر 1866ء میں ہندوستان میں تعلیم نسواں کے فروغ کے لئے آئی تھی اور ایشور چندرو ذیا ساگر سے مل کر کلکتہ میں تعلیم نسوال کا کام کیا اوراؤ کیوں کا ناراں اسکول قائم کیا تا کہ اور کیوں کو پڑھانے کے لئے استانیاں تیار ہو کیس ۔ (15)

مس کار پینٹر داجہ رام موئن رائے کی بھی عقیمت مندتھی اور انہوں نے بتایا کہ داجہ رام موئن رائے ان کے والد بزرگوارے ملنے برشل گئے اور اک کے گھر میں رہتے تھے اور وہیں انتقال ہوا۔ انہوں نے راجہ رام موئن رائے سے ہندوستانی خواتین کی جہالت اور زبوں حالی کا ذکر سنا تھا، چنا نچہ کورتوں کی اصلاح اور تربیت کا جذبہ آئیس ہندوستان تھنٹی لایا۔ مس کار پینٹر نے سرسید سے فرمائش کی کہ وہ ان کی نوٹ بک میں ہندوستانی عورتوں کی تعلیم و تربیت کے مسئلے پر اظہار خیال تحریفر مائیں۔ چنا نچہ مرسید نے اس میں مندرجہ ذیل عیارت کھی:

''مجھ کو ہڑو دہ دخانی جہاز میں جبکہ میں لندن کو جاتا تھامس کارپنیٹر صاحبہ سے ملا قات ہونے کی عزت اور بے انتہامسرت حاصل ہوئی۔ جب سے میں نے ان کا نام اوران کی کوششوں کا حال نست تعلیم ہندوستانی عورات کے ساتھا، میں بہت مشاق ان کی ملا قات کا تھا۔ خدا کاشکر ہے کہ لِطورنہت غیرمتر قبران سے ملا قات ہوگئی۔

ان کی عالی بمتی اور بلندنظری اور تہذیب، اخلاق اور نیک نیتی کا ثبوت خودوہی صفحون ہے جوانہوں نے اختیار کیا ہے لینی اس گروہ کی (جس کو خدا تعالیٰ نے مرد کے لئے بطور درسرے

#### 111930

ہاتھ کے بنایا ہے اور جس کو نیک کا مول کے بخو بی انجام ہونے کے لئے مرد کا مددگار کیا ہے ) تعلیم و تبیت میں کوشش نہایت قدر کے لاک ہے۔ و تبیت میں کوشش نہایت قدر کے لاک ہے۔ میں مجھتا ہوں کہ ہر نیک کا م پر کوشش ہونی (گووہ کی طرح پر ہو) نہایت انچھی ہے کیونکہ اگروہ کوشش درست بنیاد پر قائم ہوئی ہے تو وہ خود کا میاب ہوگی اورا گراس میں کچھنطی ہے تو اس سے کوشش درست بنیاد پر قائم ہوئی ہے تو اس سے امید ہے کہ وہ اور دل کواس نیک کام پر کوشش کرنے گی تح یک ہوگی جس سے تو قع ہے کہ کوئی نہ کوئی بنیے گی۔ کوئی بنیے گی۔

نیک کام میں کوشش کرنے والوں کی کوششیں بھی بھی بھی اس لئے کہ وہ ان لوگوں کی عادت ورسم ورواج کے خالف طریقے پرجن کی بھلائی کے لئے کوشش کی جاتی ہے، قائم کی گئی ہیں۔ برباد ہوگئی ہیں، حقیقت میں ایسا کرنا گویا نیچر کا مقابلہ کرنا ہے اورخوداس نیکی کی رکاوٹ کا آلہ بننا ہے۔ خدانے بوشت کے لئے سورج کا تھم جانا کہا حالا نکہ شاید وہ غلط تھا کیونکہ آگروہ واقعہ بھی ہوا ہوتو شایدز میں کا تھم جانا تچ ہوتا مگر خدانے نیک بات بھیلانے میں بالکل عام بچھ کی جواس زبانے میں عام رواج کی رعایت نیک بھیلانے میں عام رواج کی رعایت ندریس گے توخو دخداکی اس حکمت کوتو ڈیس گے اورخودائے لئے نقصان کا سبب ہوں گے۔

بہر حال میں خدا سے چاہتا ہوں کدمس کارپنینرصانبہ کی کوششیں کامیاب ہوں اور ہندوستان میں کیا مرداور کیا عورت سچائی اور علم کی روثنی سے جو دونوں اصل میں ایک ہیں روثن ضمیری حاصل کریں۔'(16)

اس اقتباس سے داضح ہوتا ہے کہ سرسید مورت اور مردکوا یک دوسر سے کارفیقِ کارسیجھتے سے اور موردکوا یک دوسر سے کارفیقِ کارسیجھتے سے اور مورت کی تعلیم و تربیت کی کوشش کوستحسن قرار دیتے تھے۔اس کے ساتھ تی وہ اس مہم میس اندازہ ولگاتے ہیں جن کو کامیا لی سے سر کرنے کے لئے گوا بھی وقت درکار ہے ، تاہم جدو جہد جاری رکھنا انسانی فہم ووائش کا تقاضہ ہے کہ اس طرح نیکی اور ترتی کی راہیں استوار ہوتی ہیں۔

انگستان کے سفر کے دوران ان کی نظر ایک مسلم آیا پر بھی پڑی جس کا نام نصیباً تھا جو کانپورکی رہنے والی پٹھان تھی۔اس کا بیان ہے کہ وہ اکیسویں مرتبہ یوروپ آئی ہے، ہمیشہ انگریز وں

اوران کے بچوں کوٹھیکہ پرولایت پہنچانے آتی ہاور پہنچا کر چلی جاتی ہے۔انگریزی بخوبی بولتی ہے۔انگریزی بخوبی بولتی ہے۔انگلینڈ،اسکاٹ لینڈ، آئر لینڈ،فرانس، پر تگال اور دیگر مقامات اسنے دیکھے ہیں۔سرسید نے اس کود کھر کہا کہ' وہ بھی نہر سوئز سے پھھ مجیب نہیں' اور دل ہی دل میں کہا کہ' شاباش تو تو مردول سے بھی اچھی ہے''(17)

2 مرکی 1869 و وہ بیرس کے وارسل کل کے بجائب خانے میں گلی ایک تصویر کو دیکھی کر اے ورتوں کی تذلیل تے تعبیر کرتے ہیں۔وہ لکھتے ہیں که'اس تمام تصویر خانے میں صرف ایک بی بات تھی جوفرنج کی شجاعت اور سویلیزیش (تہذیب وشائنگی) کوبید لگاتی تھی اور جھے کواسے د کھے کرنہایت تعجب ہوا کہ ایس بہادراور شجاع اور سپاہی قوم نے جوسو ملیزیش کے زیور ہے بھی نہایت آ راستہ ہے، ایکی عجیب بات جوان خوبیوں کے برخلاف ہے کیوکر کی ہے؟ الجزائر کے محاربات کی تصویروں کے تمرے میں امام عبدالقادر کی عورتوں کو گرفتار کرنے کی تصویر بنائی ہے، اس کی عورتیں اونٹ پر کجاوے میں تھیں، فرنج سپاہیوں نے اونٹ کو بٹھا کر کجاوہ گرادیا ہے اور عورتیں اس میں سے نکل پڑی میں اور ان کے بدن شے کیڑا ہٹ گیا ہے اور فرنیج سابای تھین اٹھائے ہوئے اوران کی نوکیس عورتوں کی طرف مجھے ہوئے کہ گویا اب ماریں گے، گرد کھڑے ہوئے ہیں ۔ کیا فرخ کو بیز بیا تھا کہ عورتوں کی گرفتاری کی تصویرا یے محل میں لگاتے؟ کیا عورت پر تنگین سید گی کرنی اوراس کو کجادے میں گرادینا فرخ سیا ہیوں کی بہادری کی یاد گار تھی؟ کیا ایک عورت کا تصویر میں کپڑا بدن پر ہے ہٹا ہوا بنا دینا (بالفرض اگر ایسا ہوا بھی ہو ) فرخ کی سویلیزیش کےمناسب تھا؟''اہل تصویر کا ذکر کرتے ہوئے سرسید کہتے ہیں کہ''ایک غیرت مندمسلمان کے لئے ان عورتوں کوا یسی بے کسی کے عالم میں دیکھنا۔ آبھوں سے خون ٹیکانے کے لئے کافی ہے''اور کہتے ہیں کہ''اس تصویر کوفر خ ہیاہ کی بہادری کی یادگار بھینا اور عورت کا کپڑ اتصوریمیں بدن پر سے ہٹا ہوا بنانا فرانس کے لئے قابل شرم ہے اور اس کی شاکتگی کو دھے۔لگاتاہے۔(18)

پیرس میں سرسیدایک دوکا ندارلڑ کی سے حسنِ اخلاق سے بے حدمتا اڑ ہوتے ہیں۔ایک تو وہ عورت نہایت خوش لباس پہنے ہوئے کس طرح بلبل کی طرح انگریزی بولتی ہے ، نہایت

شاکتہ گفتگوکرتی ہے اور مرسید اور ان کے ہم سفروں کو دستانے پہناتی ہے۔ بیرس میں ڈنر پر جائے گئے اور مرسید اور ان کے ہم سفروں کو دستانے پہنا تی ہے۔ بیرس میں ڈنر پر جانے کے لئے دستانے پہنا ضروری ہوتے سے سمید کھتے ہیں کہ'' وہ عورت چار زبانیں جانی تھی، فرزشی، اگریزی، اٹالی اور جرس اور چاروں میں نہایت عمدہ گفتگو کرتی تھی اور بیصرف اس لئے کیمی تھی کہ جس ملک کا خریدار آوے اس سے باآسانی گفتگو کرتے ہوا۔

انگستان میں تیام کے دوران سرسید چندا گریز خوا تین کے حسن اخلاتی اور کارکردگی ہے۔ بہت متاثر ہوئے۔ تہذیب وشائسگی کے ان نمونوں پروہ بڑی جیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ لندن میں اپنے قیام کے دوران سرسید جس مکان کے ایک حصہ میں کرابیددار کے طور پر اپنے تھے لندن میں اسید کے لائم (J. Ludlam) کا تھا۔ مسٹر لڈلم کے اس مکان میں سرسید کے تصرف میں چھ کرے تھے جس میں چار بیٹر دوم علیحدہ چار لاگوں کے لئے تھے۔ ایک ڈرائنگ روم اور ایک کھانے کا کرہ تھا۔ مسٹر لڈلم نہایت لائق اور قابل انسان تھا اور کئی علوم سے واقف تھے اور جب فرصت ملتی تو رات کی مجلسوں میں محمدوف رہتے تھے، آئیس آفس جانے اور جلسہ جلوس میں شرکت کرنے کے جب فرصت میں محمدوف رہتے تھے، آئیس آفس جانے اور جلسہ جلوس میں شرکت کرنے کے علاوہ کی چیز سے سروکارٹیس تھا۔ ان کی بیٹم نے اپ شوہر کوتمام گریلو ذردار یوں سے آزاد کر رکھا تھا۔ وہ الی تعلیم یافتہ ، شاکستہ اور نیک بی بی تھیں کہ بقول سرسید' ڈربان اس کی خوبیاں بیان کرنے سے قاصر ہے۔ تہذیب اور اخلاق اور ادب اور انسانیت سب چیز کی مجسم ہے۔ تمام کام

منزلدُلم کی دو بہنیں من ایلن ویٹ اور من فینی ویٹ بھی انہیں کی طرح پڑھی کھی تھیں۔ ان میں سے ایک ایلن ویٹ مطالعہ کی بلاکی شوقین تھیں حتی کہ بیاری کے دوران بھی سرسید سے کتاب پڑھنے کے لئے منگا بھیجتی تھیں۔ سرسید سے لئے یہ تجرب نا قابلِ فراموش تھا کہ ایک عورت عالم بیاری میں کتب بنی سے دل بہلا نے اور پھر فدہجی موضوع سے متعلق اس کتاب پرتبعرہ کرنے کی المہت بھی رکھے۔

ا پی مکان ما لکداوراس کی بہن کی تعلیم وتربیت اور شائنگی ہے متاثر ہو کروہ اپنے اس

سفر نامے میں یوروپین اور ہندوستانی خواتین کا مقابلہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں'' بس اب سجھنا چاہئے کہ متوسط در ہے سے کس قدر کم در ہے کی عورتوں کی توکیسی عمد تعلیم ہے! کیا یہ تعجب انگیز بات نہیں کہ ایک عورت حالت بیاری میں کتاب پڑھنے سے دل بہلائے۔ آپ نے ہندوستان میں کی امیر ، کی نواب ، کی راجہ ، کی مرواشراف کوالی خصلت کا دیکھا ہے؟

ال نوعمرار كى ايلز بتھيتھيو زك بارے من وه كلية ميں كه "باوجود قلت تخواه كي ميشد باف ينى والے اخبار جس كا نام "ا يكو" (Echo) ہے مول ليتى ہواور جب كام سے فرصت ملى تو اس كو پڑھتى ہے، مجمى خ اخبار كاكوئى پرچہ لے كراس ميں جو تصوير يں عورتوں كى جو تى ميں ان كو

دیکھتی ہے ادراس کے ایڈ یٹر کے کنا ہے اوراشار ہے کو پڑھتی ہے اور طبیعت خوش رکھتی ہے۔'' لندن میں اپنے سترہ ماہ کے قیام کے دوران سرسید احمد خال جہاں انگریز خواتین کی تعلیم وتربیت کے دلدادہ نظر آتے ہیں وہیں وہ مصراور ترکی کی مسلم خواتین کی تہذہب و شائنگی پر باغ باغ ہوجاتے ہیں۔مصرکی ایک مسلمان لڑکی کے بارے میں تحریر کرتے ہیں''دوم اور مصر

دونوں میں روز بروز تعلیم کی ترتی ہے، عورتیں بھی روز بروز بہت زیادہ پڑھی کھی ہوتی جاتی ہیں۔

مصری ایک مسلمان لڑکی کامیں نے حال سنا ہے کہ سوائے عربی زبان کے جواس کی اصل زبان ہے اور جس میں وہ نہایت فصاحت کے تھتی پڑھتی ہے، فرخ زبان بھی نہایت خوب بولتی ہے اور لیٹنین اس قدر جانتی ہے کہ جو مضمون یا شعراس کے سامنے رکھا جائے اس کو پڑھ لیتی ہے اور مضمون بچھ لیتی ہے۔ اس کے بھائی نے فرانس میں تربیت پائی تھی، جب وہ اپنے گھر گیا تو اس کی بہت ہے جہ پڑھائی نے فرانس میں تربیت پائی تھی، جب وہ اپنے گھر گیا تو اس کی بہت توق تھا اور اپنے کئے کے بزرگوں سے اس نے اپنی زبان عربی میں بہت کچھ پڑھاتھا، اپنے بھائی سے فرخ اور لیٹن سکھ کی "(21)

مرسید نے لندن میں کیمبر نے اور آ کسفورڈ یو نیورسٹیوں کو بھی دیکھا اور ان یو نیورسٹیوں

کے نظام پرغور کیا۔ بقول محن الملک'' اس محض کا ولایت جانا قوم کے واسطے تھا، رہنا قوم کے واسطے اور واپس آنا قوم کے واسطے۔''لندن میں اپنے قیام کے دور ان بی انہوں نے ہندوستان میں ایک مسلم یو نیورٹی کے قیام کا کملی خاکہ مرتب کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی سوشل اور پولیک کا صالت درست کرنے کے ایہوی ایش قائم کرنے یا کا غذی نا ؤے اس در یا کو طے کرنا کمی طرح ممکن نہیں ہے بلکہ جب تک ان میں انگریز کی تعلیم نہ پھیلائی جائے گی، ان کی بھلائی کی تمام تدبیریں ایس بی فضول اور بے کار خابت ہوں گی جیسے کی کھیت میں تخم ریزی سے بطائی کی تمام تدبیریں ایس بی فضول اور بے کار خابت ہوں گی جیسے کی کھیت میں تخم ریزی سے بھلائی کی تمام تدبیریں ایس بی فضول اور بے کار خابت ہوں گی جیسے کی کھیت میں تخم ریزی سے بھلائی کی تمام تدبیریں ایس بی فضول اور بے کار خابت ہوں گی جیسے کی کھیت میں تخم ریزی سے بھلائی کی تمام تدبیریں ایس بی فضول اور بے کار خابت ہوں گی جیسے کی کھیت میں تخم

سرسید جب تک لندن میں رہے، وہ تو م کی ترقی کے منصوب بناتے رہے۔انہوں فی لئے لئیدن میں اسپیکٹیٹر (Spectator) اور ٹیٹل (Tatlor) کا مطالعہ بھی کیا۔انہی وورسالوں سے متاثر ہوکرانہوں نے 1870ء میں تہذیب الاخلاق شائع کیا۔انہیکٹیٹر اور ٹیٹل وہ جرید سے تھے جن کی اشاعت نے لندن کے جامد نظام حیات میں ہل چل مجاوی اوراخلاقی تغلیمی اور ساجی حیثیت سے اصلاح کا کام کیا اور وہاں کے عوام کی زندگی پر گہر سے اشرات مرتب کئے۔اٹھار شویس صدی تک افکلینڈ وبنی اور تغلیمی حیثیت سے بہت بسماندہ تھا۔ اس زمانے میں عورتوں کی تعلیم فیروم بھی جاتی تھی اور تمام ساجی برائیوں کی تی کئی کے در سرسید تہذیہ یہ اان چوں کے تعلیم نسواں کی جمایت کی اور تمام ساجی برائیوں کی تی کئی کے در سرسید تہذیہ یہ الاخلاق میں لکھتے ہیں کہ:

''ان پرچوں کے جاری ہونے ہے انگریزوں کے اخلاق اور عادات اور دینداری کو

نہایت فائدہ پہنچا اور ہرایک کے دل پر ان کا اثر ہوا۔ جس زیانے میں کہ پہلے ٹیملر نکلا ہے انگلتان کے لوگوں کی جہالت اور بداخلاتی اور نا شائنگی نفرت کے قابل تھی۔ ''ای مضمون میں سرسید آگے لکھتے ہیں:''عورت کا پڑھا لکھا ہوتا اس کی بدنامی کا باعث ہوتا تھا۔ اثرافوں کے جلسوں میں امورات سلطنت کی با تیں ہوتی تھیں اور تورتیں آپس میں ایک دوسرے کی بدگوئی کیا کرتی تھیں۔ قسموں پرقسمیں کھانا اور خلاف تہذیب با تیں کرنا گویا ایک بری وضع داری گئی جاتی تھی۔ قسموں پرقسمیں کھانا اور خلاف ہوتی کی کچھے حدیثی ۔ بیلوں دوم کے عہد میں جوٹر ابیاں تھیں وہ شریف اور اعلی درجہ کے لوگوں کی گویا عادت ہوگئی تھی۔ بیلوں اور رکھیوں کو کوں سے بھڑ وانا اور خود ایسے تماشوں کو دیکھ کرخوش ہونا گویا ہرا کی امیر کے بھر قانی باتے تھی۔' (22)

سرسیدا تعد خال نے مسلم معاشر ہے ہیں پھیلی خرابیوں کو دور کرنے اور عمدہ تہذیب پیدا

کرنے کے لئے 29 نکات کا منشور بھی تیار کیا تھا اور ان کی اصلاح کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کیا۔

ان نکات میں سے تین نکات خاص طور سے عور تول ہے متعلق تھے۔ سرسید چاہتے تھے کہ لڑکیوں

کی تعلیم اور دستکاری سکھانے کا انتظام ہونا چا بھٹے۔ وہ رفاع عورتوں کی حالت میں ان کے ساتھ

حسن سلوک سے بیش آنے پرزور درجیتے تھے۔ وہ کشرتے از دواج کے بھی قائل نہیں تھے جب کہ
اسلام چارشاد یوں کی اجازت دیتا ہے مگر سرسید کا خیال تھا کہ '' احکام خداوندی کے خلاف کئ

بیویوں سے سلوک کرنے ہے بہتر ہے تعداداز دواج سے برہیز کیا جائے۔'' (23)

سرسیداحمدخال نے تہذیب الأخلاق ہے وہی کام لیا جوا ٹھارھویں صدی میں آسپیکٹیٹر اورٹیٹلر نے لندن کی فرسودہ رسم وروائ کو دور کرنے اوران میں اعلیٰ اخلاق و کر دار کے لئے کیا تھا اور بیا خبارات انگلینڈ کی ساجی زندگی کی عکاسی کرتے تھے۔

سرسید کولندن میں اپنے قیام کے دوران دومر تبد ملکہ و کوریہ ہے بھی ملنے کا موقعہ ملا۔ پہلی مرتبہ 6 مزد مبر 1869ء کو جب وہ ایک بل کا افتتاح کرنے آئی تھیں اور دوسری مرتبہ 11 مارچ 1870ء کو ملکۂ معظمہ کے شاہی کل میں جہاں سرسید نے ملکہ کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ ملکہ وکوریہ سرسید ہے دوسال چھوٹی تھیں اوروہ ملکہ کی شان وعظمت کوان کی مادر مشفقہ کی تعلیم کا

. تیجہ قرار دیتے ہیں اور ان کی شخصیت ہے متاثر ہوکر ہی سرسید نے بھی اپنے اسکول کا افتتاح ملکہ و کورید کی سالگرہ تاریخ پیدائش 24 مرمکی 1875ء کوکیا تھا۔

سرسید کے ایک خط سے پتہ چلتا ہے کہ 1869ء میں ہندوستان میں مورتوں کی تعلیم سرسید کے ایک خط سے پتہ چلتا ہے کہ 1869ء میں ہندوستان میں مورتوں کی تعلیم سے متعلق مضامین اخبارات و رسائل میں شائع ہوتے تھے۔22 راکتو بر 1869ء کو سرسید لندن کے درست آرٹیل عورتوں کی تعلیم کی نسبت کوئی نہ چھپا ہوگا۔'' اپنے اس خط میں سرسید کہتے ہیں کہ درست آرٹیل عورتوں کی تعلیم کی نسبت کوئی نہ چھپا ہوگا۔'' اپنے اس خط میں سرسید کہتے ہیں کہ درست آرٹیل عورتوں کی اور تمام نہ ہی اخلاق اپنے ایک خط میں موافق تعلیم دیں۔ کیا برحان ایا نبیل کر سکتا ہے۔ کی طرح ان کا موں کے لئے بلکہ اوراس سے ہندوستان ایسانہیں کر سکتا ہے۔ کی طرح ان کا موں کے لئے بلکہ اوراس سے بہت بڑے بڑے کا درہمت اورارادہ چا ہے۔

پی امید ہے کہ آپ ہندوستان کی بھلائی کے لئے صرف اوروں پر ہی نگاہ نُہ رکھئے بلکداس سے بالکل قطع نظر بیجئے اورخودا پنے ہم وطنوں کوالی نصیحت بیجئے جو وہ ان نیک کاموں پر خودمستعد ہوجادیں اور بیجی'' آپ خوب یا در کھئے کہ جب تک کوئی قوم خودا پنی بھلائی اور ترتی و تہذیب کی طرف متوجنہیں ہوتی بھی اس کوئزت و ترتی نصیب نہیں ہوتی۔''

سرسیداحمد خاں کے اس خط ہے بھی پہۃ چلتا ہے کہ وہ قعلیم نسواں کے لئے کتنے فکر مند تتھاوران کی خواہش تھی کہ ہندواور مسلمان خوار کیوں کے تعلیمی ادارے قائم کریں۔

لندن میں اپنے قیام کے دوران ہی سرسید نے ہندوستان میں پیملی ہوئی سیاسی اہتری، معاثی بحران، تعلیمی ہے مائیگی اور تہذیب، شکست وریخت کا اعلان مغربی تعلیم سے حصول میں ویکھااورفکر ونظر کے بیانوں کوعصری تقاضوں کے مطابق ڈھال دینے کا احساس والیا۔(24) سرسیداحمدخال اوران کے رفتا کی کوششوں سے 1875ء میں ملی گڑھ میں مدرسة العلوم

ملمانان بندائک قیام کے بعد 12 راومبر 1875 ، کوسر سد نے سرولیم میورکووزیٹر کی حیثیت سے ابتدائی مدرسہ میں مدعوکر کے شاندارا متقبالیہ دیا اور بیگم میور کے ہاتھوں ایک ورخت لگوا کر میور پارک کا افتتاح فرمایا (25) گویا مدرسہ کے ابتدائی زمانے میں ہی اس ادار سے میں عورت کی

عظمت اوراس كرتب كوتسليم كيا گيا۔

مرولیم میور نے مدرسہ کے زمانے میں ہی مسلمانوں میں تعلیم نسواں کی اہمیت اور ضرورت کا احساس دلاتے ہوئے کہاتھا کہ''مسلمان مستورات کی تعلیم کرنے میں توجئیں کرتے اور اس سبب سے نصف آدمی جہالت میں رہتے ہیں۔ ایک اخبار سے جناب خدیولیخی والی مصر کا حال معلوم ہوا کدان کی ایک بیگم نے لڑکیوں کا اسکول جاری کیا ہے۔ مکان عمدہ بنایا ہے جس میں دوسولڑ کیاں رات دن رہتی ہیں اور سوپڑ ھے کو آتی ہیں۔ ملک شام سے ایک عورت شتی روسا کو بلایا ہے۔ وہ ان کو ہوشم کے ہنر کا کام دلایت اور مصر اور مشرقی ہنر عمدہ باریک کام ، کھانا پکانا ،حساب کا کھنا پڑھنا اور کلم مناسب سیھاتی ہے۔

جب میں نے اس خبر کو پڑھا تو میرے دل میں آیا کہ کاش کو بی شخص اس ملک میں بھی والی مصر کی بیگم کی ما نند کو کی اسکول جاری کرے پس بہی تنہاری نظیر ہے کہ اس طرح تم اپنے ہم عصروں کے لئے موجب فائدہ اور ترقی کے بعد سکے ۔ امید ہے کہ بیسب با تیں تمہارے ول میں رہیں کہ تام کے اور کھو کہ نہ صرف علم ہے بلکہ دیات کہ اور کی جو جا ہے وہ کہ دیات وہ کہ کہ دونوں باتیں اس دیا شت واری نیک کرداری ، خدا پرتی ، پر ہیزگاری ہے آدی آدی بنتا ہے۔ بیدونوں باتیں اس کا بی مصل ہونی چا ہمیں اور ان اثروں کے باعث ان کا نام تمام ملک ہندوستان میں مشہور کا کے میں حاصل ہونی چا ہمیں اور ان اثروں کے باعث ان کا نام تمام ملک ہندوستان میں مشہور برد' (ایڈرلیس اینڈ انہیجیز ، ایم اے اورائی کی 1875 ۔ 1875 سفے وی

8 رجنوری 1877ء کو گھڑن اپنگلو اور بینٹل کالج کے سنگ بنیادی تقریب میں حصہ لینے کے لئے وائسرائے لارڈلٹن کی آمد کے موقعہ پر سرسید ہاؤس میں ناشتے کی میز پر وائسرائے کی ابلیہ اورمسٹر دون کی بیگیم جو دائسرائے کی پارٹی کے ساتھ ہی آئی تھیں وہ بھی ناشتے کی میز پر سرسید کے ساتھ شریک ہوئیں۔(26)

ائیم اے اوکالی کے سنگِ بنیاد کی تقریب کے مہمانِ خصوصی لارڈلٹن تھ مگر لیڈی لارڈ الٹن نے کالی کی بنیاد کا پہلا پھر رکھا۔ جس کے لئے خان بہادر محمد حیات خال نے ان کاشکریہ بھی ادا کیا۔ (27)

سرجان اسر بچی معدا پی بیگم کے 10 دسمبر 1880ء کوئلی گڑھ کالج تشریف لائے۔ان

کی تیگم ایک اچھی آرنسٹ تھیں۔ انہوں نے سرسید کا ایک روغنی پورٹریٹ بھی بنایا۔ سرسیداس پورٹریٹ کے لئے اکثر الد آباد جاکر آرنشٹ کے سامنے بیٹھتے تھے۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرسید وقیا نوئ نبیس تھے بلکہ بہت ہی لبرل اور ماڈران جنمل تھے۔

ایم اے او کالی کے یونیس اور زیادہ تراسا تذہ کیمبری اور آسفور ڈ کے تعلیم یافتہ اگرین سے اور ان کی بیگیات بھی اپنے شوہروں کے ساتھ کالی کیمیس کے بنگلوں بیس وہ تی تھیں۔ خود سریدا کمٹر بحض معاملات میں ان خوا تمین ہے ہمی مشور سے طلب کرنے گئے تھے۔ ان خوا تمین نے آئندہ کیمیس کی زندگی میں ایک نمایاں رول ادا کیا تھا۔ کالی کے اسا تذہ اور طلباً مختلف مواقعوں نے آئندہ کیمیس کی زندگی میں ایک نمایاں رول ادا کیا تھا۔ کالی کے اسا تذہ اور طلباً مختلف مواقعوں کے رہائش کے طور طریقوں اور زندگی گذارنے کے سلقہ سے متاثر ہوتے تھے۔ (28) ہے انگریز کو خوا تین گھوڑ وں پرسواری بھی کرتی تھیں اور رات کو بعض طلباً کو انگریز کی کا در س بھی کہ تی تھیں۔ نہیں خطوطو نو لیس کوئی سکھانے کے لئے ایک کلاس بھی اپنے بنگلے میں شروع کررگی تھی جس جاد حیدر بلدرم ، ابوجم ابجاز علی مجموظ رہنے اور سر رضا علی شامل تھے۔ میروالا یت حسین اور سید جال اللہ بین حیدر بھی کمھی بھی اس غیر رکی کلائ میں شامل موجاتے تھے۔ (29) تھیوڈ ر ماریسن کی سفارش پر سر رضا علی کو جب سہار نپور میں سرکاری ملازمت موجاتے تھے۔ (29) تھیوڈ ر ماریسن کی سفارش پر سر رضا علی کو جب سہار نپور میں سرکاری ملازمت مل کی تو مسئم ماریس اور ان کی بیگم نے انبیں دو بہر کے کھانے پر مدعو کیا۔

کی ہے۔ 1891ء میں سرٹنس کلب کے قیام کے سات سال پورے ہونے پر جشن کا اہتمام کیا گیا جس میں تمام یوروپین لیڈیز کو بھی مرعو کیا گیا۔خود سرسید بھی شریک ہوئے۔ اس عرصہ میں کالج کے پرشپل مسٹر بیک لندن ہے پہلی مرتبا پئی تیگم کوئل گڑھ لے کرآئے تو اس جلسہ میں ایک طالب علم خوشی مجرنے ایک نظم بیش کی جس میں بیگم بیک کا خیر مقدم کیا گیا۔

میں سز بیک تازہ مہمان آج رات خیر مقدم کر رہا ہے یونین نومبر 1892 ءکو پروفیسرآ رنلڈ کے اعزاز میں سڈنس کلب میں ایک جلسے کا اجتمام کیا گیا۔وہ 29 رفروری 1892 ءکولندن میں اپنی شادی کے بعدا پنی بیٹی کوئٹی ملی گڑھ لاک تھے۔

آرنلڈ آگئے لندن سے ہندوستان میں اک فرشتہ ساتھ لائے صورتِ انسان میں

ایم اے او کالی کے پرٹیل تھیوڈ ریک کی بیگم بھی کالی کے معاملات میں گہری دلچیں لیتی تھیں۔ انہوں نے ہی انگٹش ہاؤس بورڈ نگ کے لئے مزگری فیتھس ( Griffiths ) کواس نے ہاٹلی کالیڈی پر ٹلیڈ ینٹ بنانے میں اہم رول اداکیا تھا۔ برتسمتی ہے انہیں ہندوستان کی آب و ہوا راس نہیں آئی اور 1904ء میں مس ہیرس (Harris ) کوان کی جگہ لڑکوں کے اس ہائس کالیڈی سپر خدند بینٹ مقرر کیا گیا۔

یوروپین پروفیسرول کی بیگات کا ایم اے او کا کج کے بعض طالب علمول سے اتنا تیکم ا ربط وضبط ہوگیا کہ وہ اپنے بنگلول پر ان طالب علموں کی جائے اورٹوسٹ سے خاطر ویدارات کرتیں اور انہیں پڑھاتی بھی تھیں۔ بیگم ماریس خطوط نو یسی کافن سکھا تیں، بیگم آر چپولڈ انگر پزی بولنا سکھا تیں اور بیگم ٹول (Towl) انگریزی کا تلفظ درست کراتیں (30)

لا ہور میں منعقد مسلم ایج کیشنل کا نفرنس کے تیسر ے جلسہ 1888ء میں و تعلیم نسوال کے متعلق فرماتے ہیں' میں نے لندن میں اپنے دوستوں کی مہر بانی سے ایسے زنانہ مدرسوں کو جہاں اشراف کڑکیاں پڑھتی ادر دہتی ہیں دیکھا ہے۔ آپ کو لیقین ولا تا ہوں کہ جو حالت عمد گی، طمانیت اور تعلیم و تربیت کی ان مدرسوں میں ہے ہندوستان کو وہاں تک بینچنے کے لئے ابھی سینکڑ وں برس درکار ہیں۔''

اپنے افکار ونظریات کی وضاحت کرتے ہوئے تہذیب النواں، لا بور کے ایڈیٹر سید متازعلی کو ایک خط میں کہتے ہیں۔''میری دلی آرزو ہے کہ عورت کو بھی نہایت عمدہ اوراعلی در جب کی تعلیم دریا ان پر سخت ظلم کرنا اور رخج و کہ تعلیم دریا ان پر سخت ظلم کرنا اور رخج و مصیبت میں مبتا کردیتا ہے۔عورت کی تعلیم قبل مہذب ہونے مردوں کے نہایت ناموزوں اور عورتوں کے لئے آفت ہے در ماں ہے یہی باعث ہے کہ میں نے آج تک عورتوں کی تعلیم کے لئے تیج فیریں کہا۔''

ایم اے اد کالج کے متاز طالب علم اور اردو کے نامور ادیب پروفیسر رشید احد صدیقی

سریدی تغلیمی پالیسی کے پس منظر پر روثنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ''اس زمانے میں انہوں نے'''مصاف زندگی'' کے لئے جو'' شمشیری'' بنا ئیس وہ تمام تر مسلمان لڑکوں پر مشتمل تھیں۔ مسلمان لڑکوں کے بارے میں شایدای طرح سوچا ہوجیہا کہ اب تک ہوتا آیا تھا کہ لڑکوں کی تعلیم و تربیت مقتصیات زمانہ کے مطابق میجے خطوط پر ہونے لگے گی تو لڑکیاں از خودای رنگ میں دھل جا نیس گی۔ یہ مان بے سروپا نہ تھا،اس لئے کہ ایک موقعہ پرلڑکوں کی تعلیم و تربیت ہے متعلق جو سرسید نے کیس وہ ای گھر یلو نظام تربیت کی تا کید میں جو ان کے عہد کی دئی میں عام طور پر جو سرسید نے کیس وہ ای گھر یلو نظام تو پر ہوئی ہوان کے عہد کی دئی میں عام طور پر شرفا میں رائح تھا۔ کمان ہے ان کو اس کا بھی اند پھر بہو کہ جب لڑکوں کی تعلیم کے نظام تو پر جو بائے اس لئے انہوں نے اپنی پوری توجیر کو کی طرف ماکل رکھی میکن ہے سرسیدلڑائی کے ہوجائے ۔ اس لئے انہوں نے اپنی پوری توجیر کوکی کی طرف ماکل رکھی میکن ہے سرسیدلڑائی کے اس اصول ہے واقف ہوں کہ حالت جنگ میں پوری احتیاط اور کوشش اس کی کرئی چا ہے کہ حتی الوسع جنگ کم ہے کم محاذ پر لڑ نی پڑے ۔ یہ وہ مشکل مقام تھا جہاں سرسید کے فیضانِ نظر سے جی الوسع جنگ کم ہے کم محاذ پر لڑ نی پڑئے ۔ یہ وہ مشکل مقام تھا جہاں سرسید کے فیضانِ نظر سے بھروں نے جوان نے خوان نظر ہے کہ بھروں ان شخ عبداللہ '' آء وفغال نیم شب کا پیغام آیا'' (18)

مرسیداحمد خال تعلیم نسوال کے حامی تھے گراپنے مثن میں مختلف دشواریوں کے پیش نظر انہوں نے اس مسئلہ کو چھیٹرنا مناسب نہ سمجھا اس لئے بعض لوگوں نے انہیں تعلیم نسوال کا مخالف تصور کرلیا۔

خود شخ عبداللہ بھی سرسید کو تعلیم نسوال کا مخالف قرار دیے ،وئے لکھتے ہیں کہ' حتی کہ سرسیداحمہ خال جیسے قوم کے رہنمانے بھی جدید تعلیم نسوال کی مخالفت کی اورا خیر تک مخالفت کرتے رہے .... ادھر تو لڑکوں کی اگریزی تعلیم کے لئے مید کوشش تھی ادھر لڑکیوں کے لئے ان کے سامنے انگریزی تعلیم کا نام لینا بھی دشوارتھا۔ میں نے جب اور جس موقعہ پر سرسید کی زبان سے تعلیم کی بارے میں آواز نی اس میں لڑکیوں کے لئے انگریزی تعلیم کی خالفت ہی سی ۔ جیسے کہ بھارے مولوی صاحبان لڑکوں کے لئے بھی انگریزی تعلیم کو خالفت ہی سرسید انگریزی تعلیم کو طوی صاحبان لڑکوں کے لئے بھی انگریزی تعلیم کو خالفت ہی سرسید انگریزی تعلیم کو لئے بھی تنے و یسے ہی سرسید انگریزی تعلیم کو لئے کہ کے ان کی اخلاقی حالت کے لئے مفتر بھیتے تھے۔'' (32)

شخ محد عبدالله اپی سوانج عمری "مشاهرات و تاثر ات" میں اپنی طالب ملمی کے زیانے

1896ء کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ''اس دور میں تعلیم نبوال کا کچھ چہ چا
شروع ہوا۔ نواب محن الملک اس تر یک کے موافق تھے۔ یہ بات میرے ذاتی علم میں ہے کہ
مرسیدائر کیوں کی تعلیم کے لئے مدارس جاری کرنے یا کی جدا گا ندانظام کے نمالف تھے۔ وہ ہرگز
یہ نہیں چاہتے تھے کہ اُڑکیاں مدارس جاری کر لڑکوں کی طرح آ زاد ہوجا ئیں۔ مرسید کے پاس
اس اصولی امری تا ئید کے لئے کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہیں تھی جہاں تک میں نے نور کیا ہے اور مرسید
کی زندگی کے عام حالات سے ذاتی واقفیت کی بنا پر اس معالمے میں سرسید کی رائے مجھے نہ مسلمتا
معلوم ہوئی اور نہ مد براند۔ میری اپنی واقعیت کی بنا پر اس معالمے میں سرسید کی دائے جمل کے دا پر اس
معلوم ہوئی اور نہ مد براند۔ میری اپنی واقعی سے قائم ہوئی تھی اور ہے کہ سرسید کے دل پر اس
معالمے میں رسم ورواج کا بہت گہرااور خاص اثر تھا۔ وہ خاص اس معالمے میں رسم ورواج کے
معالمے میں رسم ورواج کا بہت گہرااور خاص اثر تھا۔ وہ خاص اس معالمے میں رسم ورواج کے
تھے اور ان کو بچی زیادہ اندیشہ تھا کہ تعلیم پاکرائر کیاں پر دہ چھوڑ کرنگل آ کیونے گی۔ پر دے کی ان کو

میرا بمیشہ بین خیال رہا کہ سرسید نے روان پرتی اور قد امت پرتی کے غلبہ کی وجہ ہے جو ان کے خیالات پر تھالا کیوں کی تعلیم کے معاطم بین ادکا م کو بھی پر پشت ڈال دیا تھا کہ وہ بھی ہے جو جو سے بدر جہازیادہ فدہمی احکام سے واقف تھے۔ انہوں نے بھی پڑھا ہوگا کہ جسیا بیس نے پڑھا ہے کہ ہمارے پاک فدہب کا سیحنا ہے تھا تھا کہ ہر سلمان مرداور ہر سلمان عورت کے لئے علم کا سیکھنا فرض کیا گیا ہے، اور علم کے حاصل کرنے کے لئے جس قدر فدہب اسلام نے تاکید کی ہال فرض کیا گیا ہے، اور علم کے حاصل کرنے کے لئے جس قدر ند بہب اسلام نے تاکید کی ہال فرسید قدر کی دوسرے فدہب نے تیمیں گیا۔ کے نظریات سے نادا تقدیم نواں سے متعلق سرسید کے نظریات سے نادا تقدیم کو تاہمی کے تو میں آواز بلند کی مگر عملی دشواریوں کے پیش نظر اپنی ستعدد تحریروں میں جمیشہ خواتین کی تعلیم کے تو میں آواز بلند کی مگر عملی دشواریوں کے پیش نظر میں بھیشہ خواتین کی تعلیم کے تو میں آواز بلند کی مگر عملی دشواریوں کے پیش نظر میں دستہ العلوم میں توروز کی کی تعلیم کا انتظام ابتداء شروع نہیں کیا۔

شخ محمد عبداللہ اپنی تحریروں میں تعلیم نسواں سے متعلق سرسید پر رسم ورواج کی پابندی کا الزام لگاتے ہیں جب کہ ایم اے او کالج کے قیام سے پہلے ہی 3 رنومبر 1873 ء کو مرزا پور انٹینیوٹ میں سرسید نے جو کیکچر دیا تھا اس میں وہ رسم ورواج کے بحث مخالف نظر آتے ہیں اور

کتے ہیں کہ' ندموم تمیں ساج کو گھن کی طرح بر باد کرتی ہیں، قوم کی بھلائی ای میں ہے کہ بری رسموں کا انسداد کیا جائے۔' (33)

سرسیدا حمد خال این مضمون ' عورتول کے حقوق' 'میں کہتے ہیں کہ' اسلام نے اب سیسکٹر وں سال پہلے عورت کو جو مقام دیا ہے وہ دوسری قوموں میں اس کو حاصل نہیں بلکہ وہ بذات خود ایک جا گیر مجھی جاتی رہی۔' اس مضمون میں ہندو غد ہب،عیسائی اور اسلامی غد ہب کی روشی میں عورت کے حقوق پر روشی ڈال گئ ہے جس سے صاف پند چلتا ہے کہ اسلام نے عورت کو جو ہولیتی اور جو مقام دیا ہے وہ کی اور غد ہب میں نہیں۔ (34)

مرسیدی تخریروں اور تقریروں کا گہرائی ہے مطالعہ کرنے پر یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وہ تعلیم نسواں کے مخالف نہیں سے گراس وقت کے حالات ان کو اس بات کی اجازت نہیں دے دے رہے تھے کہ تعلیم نسواں کی شروعات کر کے وہ علما کے سامنے ایک نیا محاذ کھولیں۔ مرسید کے سامنے پوری دنیا کی مہذب قوموں کی تاریخ بھی تھی اور آئییں اس بات کا مکمل یقین تھا کہ لڑکوں کی تعلیم سے بعد لڑکوں کی تعلیم بھی عام ہوجائے گی اس لئے انہوں نے اپنی تمام ترقوائی لڑکوں کی تعلیم پر مرکوز کی ۔ 1882ء کو ڈبلیوائی ہنر کی سربراہی میں ایجو کیش کمیشن کے سامنے جو گواہی دی ہے اس سے بعد چاتا ہے کہ سرسید نے ایک ماہر تعلیم کی حیثیت سے تعلیم نسواں کے تمام پہلوؤں رکھل کرانی درائے کا اظہار کیا۔

'''گورنمنٹ عملاً کوئی تد بیرالی افتیار نہیں کر کتی جس سے اشراف فاندانوں کے مسلمان اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلانے کے داسطے گورنمنٹ اسکولوں میں بھیجنے پر ماکل ہوں اور نہ کوئی ایساسکول قائم کر کتی ہے جو کہ ان لاکیوں کے مریوں کی علمانیت کے اائق ہو۔ میں مسلمانوں پر ایساسکول قائم کر کتی اثر اف یورو بین بیالزام نہیں لگا سکتا کہ وہ اپنی لاکیوں کوان اسکولوں میں نہیں بھیجتے اور یقینا کوئی اثر اف یورو بین بھی ،گووہ کیا تی تعلیم نبواں کا شوقین ہو، مسلمانوں پر ایسا الزام نہیں لگا سکتا ، بشر طیکہ وہ اس ملک کے مدرسوں کی حالت سے دافق ہو۔۔۔۔۔ جس حیثیت اور واقفیت کے مدارس نبواں ہندوستان میں میں میں اگر ایسا گریز اپنی لیس میں اگر ایسا گریز اپنی لیس میں اگر ایسا گریز اپنی لیس میں اگر ایسا کہ کارسی کو سے انگر میز اپنی

عورتو ل کی تعلیم کا معاملہ اس فلاسفر کے سوال سے نہایت مشاہبہ ہے جس نے پو چھاتھا

کہ پہلے مرفی پیدا ہوئی یا اعدا؟ جن شخصوں کی بیرائے ہے کہ مردوں کی تعلیم سے پہلے عورتوں کی
تعلیم ہوئی جائے وہ فلطی پر ہیں۔ حقیقت بیہ ہے کہ سلمان کورتوں کی پوری تعلیم اس وقت تک نہ

ہوگی جب تک کہ اس قوم کے اکثر مرد پور سے تعلیم یا فتہ نہ ہوجا کیں گے۔ اگر ہندوستان کے
مسلمانوں کی سوشل حالت پر غور کیا جائے تو اس وقت تک جو حالت مسلمان عورتوں کی ہے وہ
مسلمانوں کی سوشل حالت پر غور کیا جائے تو اس وقت تک جو حالت مسلمان کورتوں کی ہے وہ
میری رائے میں خاکلی خوتی کے واسطے کافی ہے۔ جو کچھ بالفضل گور نمنٹ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ
مسلمان لڑکوں کی تعلیم و تربیت کے بندوب سے کی جانب کافی توجہ کر ہے۔ جب کہ سلمانوں کی
موجودہ نسل بخو بی تعلیم و تربیت یا فتہ ہوجائے گی تو مسلمان کورتوں کی تعلیم پراس کا ضرور با ضرور
ایک زبر دست گو خفیہ اثر پہنچے گا۔ تعلیم یا فتہ باپ یا بھائی یا شو ہر باطبح اپنی رشتہ مند کورتوں کی تعلیم
کے خواہش مند ہوں گے ۔...اگر گورنمنٹ مسلمان شریف خاندانوں میں تعلیم نسواں کے جاری
کارنے کی کوشش کر ہے گی تو حالت موجودہ میں محفن ناکا می حاصل ہوگی اور میری رائے ناتھ میں
اس سے مصر نتیجے پیدا ہوں گے اسٹ موجودہ میں محفن ناکا می حاصل ہوگی اور میری رائے ناتھ میں میں اس سے مصر نتیجے پیدا ہوں گے اس میں حقیقہ کی ۔ '(35)

پنجاب کے گرودان پور میں سردار محمد حیات خال کی بیگم نے 1884ء میں انہیں ''خوا تین پنجاب'' کے ایک جلسہ میں مدعوکیا تا کتعلیم نسوال ہے متعلق براوراست ان کے افکار و نظریات کے بارے میں علم ہو سکے۔ اس جلسہ میں ہندو، مسلمان اور عیسائی عورتوں نے بردی تعداد میں شرکت فرائی۔ رات کو منعقدہ اس جلسہ کو سرسید شب قدر سے تجبیر کرتے ہوئے کہتے ہیں: ''اے میری بہنو! آج کی رات میرے لئے شب قدر سے کم قدر کی نہیں ہے۔ جوائیدریس تمہاری طرف سے مجھ کودی گئی ہے وہ میرے لئے ایسی ہی عزت ہے جوآج تک ہندوستان میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ میں تمہاری اس شفقت کاول سے شکر گزار ہوں۔

اے میری بہنوا بیں ای قوم کی مستورات کی بہت زیادہ قدر کرتا ہوں۔ ہماری قوم کے مردوں نے اپنے باپ دادا کی بزرگی کو خاک میں ملادیا ہے مگر خدا کے فضل ہے تم میں ہمارے باپ دادا کے بزرگ نشان برستور موجود ہیں۔ بیر بچ ہے کہ ہم مردوں میں تبلی اور جنید موجود نہیں میں مگر خدا کا شکر ہے کہ تم میں ہزاروں لا کھوں رابعہ بھری موجود ہیں۔

تہاری نیکی بتہاری بردباری بتہاری مجت، ہرتم کی مشکلات کی برداشت اوراس پر صبر، بچوں کی پرورش، گھر کا انظام ہمار سے فخر کا باعث ہے۔ اگر کوئی قوم تمام دنیا میں اپنے تئیں کسی کا فخر دے سکتی ہے تو ہم اپنی قوم کی مستورات کو دنیا کی قوموں پر فخر دے سکتے ہیں۔ بیہ امارا فخر تمہارے ہی سبب سے ہے۔

ا نے میری بہنو! میں اپن قوم کی خاتونوں کی تعلیم سے بے پرداہ نہیں ہوں۔ میں دل سے ان کی ترقی کا خواہاں ہوں۔ جمھ کو جہاں تک مخالفت ہے اس طریقہ تعلیم سے جس کے افتیار کرنے پراس زمانے کے کوتاہ اندیش ماکل ہیں۔ میں تنہیں تھیجت کرتا ہوں کہتم اپنا پرانہ طریقہ تعلیم تیار کرنے پر کوشش کرو۔ وہی طریقہ تمہارے لئے دین و دنیا میں ہملائی کا پھل دے گا اور کا نئوں میں پڑنے سے محفوظ دکھے گا۔''

اس کے بعد سرسید نے پرانے طریقہ تعلیم نسوال پر تفسیل سے روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ' اے میری بہنوا تم بھین جانو کہ دنیا میں کوئی قو مالی نہیں جس میں مردوں کی حالت درست ہوئی ہوادر کوئی قو مرد نیا میں الی نہیں جس میں مردول کی حالت درست نہ ہوئی ہو۔ ان سچے داقعات نے میر ک کی حالت درست نہ ہوئی ہو۔ ان سچے داقعات نے میر ک دل میں بہت پچھا اثر کیا ہے۔ میں نے تمہار کے لاکول کی تعلیم پر جو کوشش کی ہے اس سے تم بین مسجھو کہ میں اپنی بیاری بیٹیوں کو بھول گیا ہوں، بلکہ میرایقین ہے کہ لڑکول کی تعلیم پر کوشش کرنا لڑکوں کی تعلیم پر کوشش کرنا لڑکول کی تعلیم پر کوشش کرنا اور کیول کے بیات ہوں در تھیقت وہ لڑکول اور کی تعلیم کی جڑ ہے۔ پس جو خدمت تمہار سے لڑکول کے لئے کرر ہا ہوں در تھیقت وہ لڑکول اور کیا ہے۔

میری بیخواہش نہیں کہتم ان مقدس کتابوں کے بدلے جو تہاری واویاں نانیاں پڑھتی آئی ہیں، اس زمانے کی مروجہ نامبارک کتابوں کا پڑھنا اختیار کرو جواس زمانے میں پھیلتی جاتی میں۔مردوں کو جو تہہارے لئے روٹی کما کرلانے والے ہیں، زمانے کی ضرورت کے مناسب پچھ ہی علم یا کوئی می زبان کیھنے اور کیسی ہی نئی جال چلنے کی ضرورت پیش آتی ہوگر ان تبدیلیوں سے جو ضرورت تعلیم کے مطابق تم کو پہلے تھی اس میں پچھتید کی نہیں ہوئی۔

تمبار افرض تفاكتم الينان اوراسلام عداقف موه اس كي يكي اور خداك عبادت

کی خوبی کوتم جانو ،اخلاق میں نیکی اور نیک دلی رحم و محبت کی قد سیجھوا و ران سب باتوں کو برتاؤمیں لاؤ، گھر کا انتظام اپنے باتھوں میں رکھو، اپنے گھر کی مالک رہو، اس پرمش شنم ادی کے حکومت کرو اور مشل ایک دائر قام اپنے باتھوں میں رکھو، اپنے گھر کی مالک رہو، ابنی اور کی کو درش کرو، ابنی اور کیوں کو تعلیم نہایت سا بناؤ، خدا پرتی، خدا ترسی ہمسایوں کے ساتھ ہمدرد کی اپنا طریقہ رکھو۔ یہ تمام تجی تعلیم نہایت عمر گی سے ان کتابوں سے حاصل ہوتی ہے جو تہماری دادیاں، نانیاں پڑھتی تھیں۔ جیسی وہ اس زمانے میں مفید تھیں و لیسی نامانی بڑھتی تھیں و لیسی اس زمانے میں مفید تھیں ۔ لیس اس زمانے کی نامفید اور نامبارک کتابوں کی تم کو کیا ضرورت ہے؟ ہاں ہیہ بات سے ہے کہ تمہارے خاندانوں کے مردوں کی نالائقی کی اور جہاات سے تمہار ہے دو تو کی بیسی تا دو جو ناموں کی میں تدبیر ہے کہ تمہارے لاکوں کی تعلیم میں کو شخص کی جو بے حقوق از خود کی تعلیم میں کوشش کی جاوے حقوق از خود کی تعلیم میں کوشش کی جاوے۔ جب کہ وہ تعلیم یا فتہ ہو جا نمیں گے وہ چھنے ہوئے حقوق از خود کی تعلیم میں کوشش کی جاوے۔ جب کہ وہ تعلیم یا فتہ ہو جا نمیں گے وہ چھنے ہوئے حقوق از خود کے میکنے کی کو والی ملیں گے۔ ، بر باد ہوگے جو کی میں گوئی کی انتخاب کی کی تعلیم میں کوشش کی جاوے۔ جب کہ وہ تعلیم یا فتہ ہو جا نمیں گے وہ وہ کے حقوق از خود کی تعلیم کی کو جائے کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی

آخریس سرسید نے ہند و اور نیسائی خواتین کی طرف مخاطب ہوکر کہا کہ'' اے میری ہند و اور نیسائی بہنو! ہم نے جو اپنی محبت اور وطنی ڈیگا گئت سے اپنی مسلمان بہنوں کے ساتھ اس ایڈریس میں اور اس امدادیس جو مدرسۃ العلوم کے غریب طالب علموں کو دی گئی ہے شرکت کی ۔ وہ ایک نمونہ تہماری محبت اور یکا گئت کا ہے۔ میں دل سے اس کے لئے تمہارا شکریدا واکر تا ہوں اور دعا دیتا ہوں کہ تم پر بھی خداکی برکت ہوا ور ہر طرح کی ترقی اور خوشی تم کو فصیب ہو۔ آمین ۔''

سرسیدگی اس تقریر سے پنہ چلتا ہے کدو ہ تعلیمِ نسواں کے نالف نہیں تھے بلکہ مردوں میں تعلیم عام ہوجانے کے بعد تعلیمِ نسواں پر پوری توجہ دینے کے حق میں تھے۔سرسید مسلمانوں کی دین اور تبذیبی شاخت کو ہاتی رکھنا چاہتے تھے۔

عورتوں کے حقوق کے عنوان سے سرسید احمد خال تہذیب الاخلاق میں شائع اپنے ایک ضمون میں تحریفر ماتے ہیں کہ''جولوگ کہ ان خرابیوں کو فد مپ اسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں بیتی ان کی ملطی ہے، بلکہ ہندوستان میں جس قدر کہ عورتوں کی حالت میں تنزل ہے صرف اس کا باعث احکام فد مب اسلام کی بخو بی پابندی نہ کرنا ہے۔ اگر ان کی پابندی کی جادے تو بلاشبہ بیتمام خرابیاں دور ہوجاوی۔ معبذ ابڑا باعث اس کا ان سویلیا مُزؤ (Uncivilized)،
یعنی نا مہذب ہونامسلمانوں کا ہے۔ مہذب قوموں نے باوجود بیکدان کے ہاں کا قانون نبست
عورتوں کے نہایت ہی ناقعی اور خراب تھا، اپنی عورتوں کی حالت کو نہایت املی درجے کی ترقی پر
پہنچا ویا ہے اور مسلمانوں نے باوجود یہ کہ ان کا فذہبی قانون نبست عورتوں کے اور ان کی حالت کی
بہنچا ویا ہے اور مسلمانوں نے بہتر اور عمدہ تھا، مگر انہوں نے اپنے نا مہذب ہونے سے الیا کہ حالت کی
مزری کے تمام دیا کے قانون سے بہتر اور عمدہ تھا، مگر انہوں نے اپنے نا مہذب ہونے سے الیا امری خالت پر نہتی ہیں اور
ہماری ذاتی برائیوں کے سب اس وجہ سے کہ تو م ایک حالت پر ہے، الا ماشا اللہ، اس تو م
کے ذہب برعیب لگاتی ہیں، پس اب یہ ذائی تیں کہ ہم ان با توں کی عزت نہ کریں اور اپنے چال
چلن کو درست نہ کریں اور جیسا کہ ذہب اسلام روثن ہے خودا پنے چال چلن سے اس کی روثنی کا
شوت لوگوں کو درد کھا کیں۔ " (36)

سرسیدعورتوں کی تعلیم کی جانب توجہ دیتے ہوئے اپنے ایک مضمون میں کھتے ہیں کہ دعظم بلاشبہدانسان کی حیات ہے اور جہل اس کی موت پیس کیا لطف ہے کہ جوخو در ندہ دل ہوں اور ان کی عورتیں جو مدارعیش وزندگائی ہیں مردہ دل رہیں۔البت اس تحریک ہے ہماری بیغ خرش نہیں ہے کہ وہ اپنی عورتوں کی وارشکی اور بے بردگی اور بے حیائی بھی پند کرنے لکیس اور تعلیم یافتہ بنا کر ان کوخود مختار کررنے لکیس اور تحوال کے پابند ہوجا کیں۔ بلکہ ہماری صرف می عرض ہے کہ باوجود محموظ کی محتان مراتب کے ان کو تعلیم دینا اور شائت بنانا کیسی عمدہ بات ہے اور کیا ہے جوان کی ترتی کا باعث موقع پر مارس جاری کے ہیں ای طرح خود بھی بیشوق وذوق اس میں شریک ہو کوکل ہندوستانیوں کی ترتی مدارس جاری کے ہیں ای طرح خود بھی بیشوق وذوق اس میں شریک ہو کوکل ہندوستانیوں کی ترتی مصل می وکوشش کریں۔'(37)

سرسیدنے جس وقت اپن تعلیمی تحریک شروع کی تھی اس وقت ہندوستان میں اسلام تین خطروں سے گھر اہوا تھا۔ ایک طرف شغری اس کی گھات میں لگے ہوئے تھے۔ سب سے بڑا خطرہ عیسائیوں کی طرف سے اسلام پر بیلغار تھا۔ اسلام کی تعلیم کی طرح طرح سے برائیاں فلاہر کرتے تھے۔ دوسرا خطرہ سیائی حالت سے علاقہ رکھتا تھا۔ انگریزوں نے مسلمانوں سے اقتد ار

چھینا تھااس کے مسلمان ہمیشہ عمرال قوم کی نگاہ میں کھکتے تھے۔انگریز مسلمانوں کے ذہب کو یا فارونساد کاسر چشمہ اورامن وعافیت کارشن خیال کرتے تھے اور تیسراسب سے بڑا خطرہ ندہب اسلام کو انگریز کی تعلیم سے تھا۔ کیونکہ عیسائی مشنریاں گھر گھر چا کر جرا تعلیم کے لئے لوگوں سے رابطہ قائم کئے ہوئے تھیں اور ان کا مقصد ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندووں کوعیسائی بنانا تھا۔ سرسید چاہتے تھے کہ عورتوں کو مشنری اسکولوں سے الگ رکھا جائے اور جب تک کہ مسلمان لڑک تعلیم یافت نہ ہوجا کیں اس وقت تک ان کوجد بیعلوم وفنون سے دورر کھا جائے۔ یہی اس وقت کی مصلحت کا تقاض بھی تھا۔ پیٹے محموعبداللہ نے دراصل سرسید کے اس خواب کو ہی شرمندہ تعبیر کیا ہے مصلحت کا تقاض بھی تھا۔ پیٹے محموعبداللہ نے دراصل سرسید کے اس خواب کو ہی شرمندہ تعبیر کیا ہے اور ہندوستان میں تعلیم نواں کے فروغ کو کئی گڑھتج کیک کا بی جزنتھور کرنا چاہئے۔

\*\*

# حواشي

- 1\_ الطاف حسين حالى: حيات جاويد : صفحه 83 ـ ترتى اردو بيورو، ني د لى 1982 ء
  - 2\_ الطنأ
- 3\_ مولوي ذ كالله: سوانح عمري حاجي محمر سيخ الله خال صفحه 31 يوني اردوا كادي بكسنو 1997ء
  - 4\_ الطاف حسين حالى: حيات جاويد: صفحه 152
    - 5\_ ليكچرمسلمايچوكيشنل كانفرنس:1989ء
  - 6- سيداحدخال:سيرت فريدييه مفيدعام، آگره 1896ء
    - 7- الطاف حسين حالى: حيات حاويد : صفحه 48
- 8\_ كىمل مجموعه ليكجروا تبيج: بصفحه 229\_مرتبه مولوي امام الدين تجراتي نول كشور بيزننگ وركس، لا مور
  - 9\_ على كرْ ھانسىنىيو ئىڭزىن: مورىد 13 رجولا كى 1868ء
    - 10\_ الطأ
  - 11\_ محرسمونيل فلاحي سرسيداوتعليم نسوال صفحه 19 تهذيب كرافي ،مار 2005 مبلد 22 شاره 3 12 - يروفيسرافقارعالم: سرسيد درون خانه صفحه 28 ما منامه نوائة اخلاق ، راولينڈي -
    - اير مل 2006ء جلد 4 شاره 6
    - 13\_ يروفيسشيم كلبت: آزادى نسوال كى جدوجبد صفحه 43 أردومين نسائي اوك كامنظر نامه، شعبهٔ اردویل گڑھ سلم یو نیورٹی علی گڑھ
- 14- يروفيسر رياحسين: يلدرم آزادي نسوال كايك علمبروار في 55 مجموع مقالات بدرم يميار
  - 1981ء،شعبة اردو على كرُّه صلم يونيورشي على كرُّه
  - 15\_مونيانشاطامين: دي درلدُ آف مسلم ويمنزان كولونيل بنگال -1939-1876 صفحه 146 برل (انٹرنیٹ ایڈیشن)
- 16-كرنل جي ايف آئي گراہم: دي لائف اينڈ وركس آف سرسيداحمد خان \_ وليم بليك و ڈلندان \_ 1885 .

17- سرسيدا حمد خال: مسافران إلندن: صفحه 124 ناشر على گرثة هسلم يو نيورشي اولله يوائز ايسوي ايش، كراچي 1996ء

18 - الطاف حسين حالى: حياتِ جاويد :صفحه 152 مرتى اردويمورونني د تي 1982 ء

19- سرسيداحدخان:مسافرانِ لندن

20 - كرنل جي اليف آئي گراېم: دى لائف ايندوركس آف سرسيداحد خال صفح 128

21- على گرھائىيىيوٹ گزٹ: شارە 15 راكتوبر 1869ء

22- تهذهب الاخلاق: جلدتين ـ شاره نمبر 1 صفحه 3

23- نفيس بانو: تهذيب الاخلاق تحقيقي وتقيدي مطالعه: صفحه 125 ، نشاط آفسيت بريس نانذه، فيض آباد 1993ء

24- يروفيسر ثرياحسين: سرسيداو تعليم نسوال-" خوابول كاسورا" 2005 - 2004ء

25- افتخارعالم: سرسيدورون خانه: صفحه 144-ايجويشنل بك باؤس على گرهه 2006ء

26- اخبارسائنكيفك سوسائني صفحه 22 مور خد 12 رجنودي 1877ء

27- افخارعالم: مرسيددرون خاند صفحه 174 الجيكشنل بك إوس على كره

28 - الصناب صفحه 220

29 - سررضاعلى: اعمال نامه صفحه 171 ، خدا بخش اور نثيل پيلك لا بحريري ، پينه 1992 ء

30- الس ك بعثناكر: مسرى آف ايم الاوادكار صفحه 355 الشيا بباشنك واس مبني 1969 و

31- رشيدا حمصد لقى: شخ اورسيد صفحه وإرخوا تين نمبر على كره ميكزين 2001 م

32 - شخ محم عبدالله: مشابدات وتاثرات فيميل ايج كيش ايسوى ايش على كرره

33 - نفس بانو: تهذيب الاخلاق تحقيق وتقتيرى مطالعه صفحه 243 ، نشاط آفسيك پريس ، نائذه، فيض آباد 1993ء

34\_ تهذيب الاخلاق:15 شوال 1290 ه

35- الطاف حسين حالى: حيات جاويد :صفح 240 - 239

36- تهذيب الاخلاق: 5 جمادي الاول 1288 ه

37- اخبارسائن فيفك سوسائل على كره: 12 رنومبر 1869ء

# باب دوتم تعلیم نسواں کے فروغ میں مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کاکردار

مرسیداحد خال نے اپن تعلیمی تحریک کو ملک گیروسعت دینے کے لئے 1886ء میں آل انٹریامسلم ایج کیشنل کانفرنس قائم کی۔ ہندوستان میں اپنی نوعیت کی بید پہلی رضا کارانہ مسلم تنظیم تھی جس کا مقصد مسلمانوں کوخوابِ غفلت سے بیدار کرنے کے ساتھ قومی اصلاح اور فلاح کے کاموں کے لئے ایک مشتر کہ پلیٹ فارم مہیا کرانا تھا۔

محمدُن کانج قائم کردینے کے بعد سے بید خیال سرسید کے دماغ میں گردش کررہا تھا کہ صرف ایک کالج ہندوستان کے چھ کروڈ مسلمانوں کی تعلیم کے لئے ناکافی ہے۔اس کام کے لئے ملک میں چاروں طرف تعلیمی ادارے قائم کرنے ہوں گے۔کالج کے قیام کے گیارہ سال بعد لیعنی ادارے قائم کرنے ہوں گے۔کالج کے قیام کی جس کا نام محمد ایعنی انہوں نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ایک انجمن کے قیام کا مقصد بیر محمد ن ایک بیشنل کا نفرنس ہوا۔اس انجمن کے قیام کا مقصد بیر تھا کہ ہرسال کی ایک مقام پر تعلیمی احلاس ہوا کرے جس میں اس علاقے کے تعلیمی مسائل پر خور ہوا تھیاری جا کیں۔(1)

کانفرنس کے قیام کے وقت اس کے آٹھ بنیادی مقاصد قرار دیئے گئے تھے جس میں مسلمانوں میں یوروپین لٹر پچرکو پھیلانا،اس کو وسیع حد تک فروغ دینااور مسلمانوں میں اعلیٰ درجہ کی تعلیم کے مواقع فراہم کرانا،مسلمانوں نے جن قدیم علوم میں ترقی کی ہے اس کی با قاعدہ تحقیق کرانا اور اس کوعوام تک پہنچانا تا کہ ان کی بے خبری دور ہو۔ نامور عالموں اور مشہور مصنفین اسلام

کی سوانخ عمر یوں کو کھوانے کے لئے کوشش کرتا۔ تاریخی واقعات، زمانہ قدیم کی تحقیقات پر رسالے جاری کرتا یا ان موضوعات پر تقریر کے لئے اسکالروں کو آمادہ کرنا، دنیادی علوم کوفروغ دینے کے لئے رسالے جاری کرتا یا ان موضوعات پر تقریر کی تدبیر کرتا اور مسلمانوں کی تعلیم کے لئے جو اگریزی اسکول اور کالج مسلمانوں نے قائم کئے ہیں ان میں نہ بھی تعلیم کے حالات دریافت کرتا اور بعتدر امکان عمد گی ہے اس تعلیم کے انجام پانے میں کوشش کرتا شامل تھا۔ (2) ہندوستان میں اپنی نوعیت کی یہ واحد مسلم تنظیم تھی جس نے 1947ء ہے قبل تک پورے ملک میں ایک تعلیمی بال چل نوعیت کی یہ واحد مسلم تنظیم تعلیمی اردوں کی تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے تو یمی نتیجہ نکلے گا کہ یہ ہوا۔ آزادی ہے تبل کے مسلم تعلیمی اداروں کی تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے تو یمی نتیجہ نکلے گا کہ یہ ہوا۔ آزادی ہے تبل کے مسلم تعلیمی اداروں کی تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے تو یمی نتیجہ نکلے گا کہ یہ تھے۔

ما م دوارے سر سیدیا ای می سر سید سے دو بحث سر سرم اور دول میں میں اول سے میدان میں بھی جو خدمات پیش کی میں وہ مسلمانوں کی تعلیم نسوال کے میدان میں بھی جو خدمات پیش کی میں وہ مسلمانوں کی تعلیم نسازی کا فرزیں باب ہے۔ مسلم ایجو کیشنل کے پہلے اجلاس میں ہی جو 27 رسمبر 1886ء کو سرسید ہے در پر یند رفیق مولوی محد سمجے اللہ خال بہادر کی صدارت میں مجر فن مولوی محد سمجے اللہ خال بہادر کی صدارت میں مجر فن این کو اور شیل کا لج علی گڑھ میں منعقد ہوا تھا (3) اس میں اس شیلیم کی شاخیں ہر شہر اور نصبہ میں قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا گیا تھا کہ ہرضلع میں مسلم بستیوں کے خضر حالات کے ساتھ ساتھ ان کی مردم شاری کرائی جائے اور لڑکیوں کے سرکاری اسکولوں کے ساتھ مساتھ مشنر یوں کے زیرِ انتظام چلائے جارہے لڑکیوں کے اسکولوں کے بارے میں بھی معلو مات حاصل کی جا تھیں تا کہ ان اعدادوشار کی روثنی میں مسلمان مستقبل کاعملی منصو بہ تیار کرسکیں ۔ معلو مات حاصل کی جا تھی تا کہ ان اعدادوشار کی روثنی میں مسلمان مستقبل کاعملی منصو بہ تیار کرسکیں ۔ اور وہ اپنی ناخوا ندگی اور پسماندگر کی کودور کر نے کے لئے اقدامات کرسکیں ۔

فیڈن ایجویشنل کانگریس کا تیسراا جلاس 27 ردتمبر ہے 29 ردتمبر 1888 ء کو لاہور میں خان بہا درمولوی ثمر برکت اللہ خال صاحب، جزل سکریٹری انجمنِ اسلامیہ بنجاب کی زیر گرانی اور سر دارثمر حیات خال صاحب کی صدارت میں منعقد ہوا تھا جس میں پہلی مرتبہ لڑکیوں کی تعلیم ہے متعلق ایک قرار دادش خیرالدین نے چیش کی تھی اور اس کی تائیر خلیفہ عمادالدین، ڈسٹرکٹ انسپیکٹر مداریں نے کی تھی۔ اس قرار دادمیٹن کہا گیا تھا کہ '' محدُن ایجویشنل کا گریس اس امر پراتفاق کرتی ہے کہ مسلمان لڑکیوں کی تعلیم کے لئے ایل اسلام زنانہ کمتب جاری کریں جو
مذہب اسلام اور طریقیئر فائے اہل اسلام کے مطابق اوراس کے مناسب ہو'۔ اس اجلاس میں
تقریبا چودھا سومندو بین نے حصہ لیاتھا جس میں 288 ممبران کا نفرنس بھی شامل تھے۔ جن میں
سرسید احمد خال، مشرتھیوڈر بیک، پرنیل مدرسة العلوم علی گڑھ، محمدا کرام اللہ خال، رکیس دہلی، راجب
جہانداد خال، خواجہ ظہور احمد شاہ، شخ محمد شاہ، حافظ غلام کمی الدین وکیل، انجمن حمایت اسلام
لاہور ، محمد حسن خال وکوریہ جو بلی اسکول جھنگ، نشی شمس الدین اور سید میرحسن تھے۔

یمی وہ اجلاس تھا جہال سب سے پہلے شخ محمہ عبداللہ نے سرسیدا حمد خال کو دیکھا۔ وہ اپنے استاد حکیم مولانا نورالدین کے ہمراہ اس کا نفرنس کے جلسہ میں گئے تھے۔ سرسیدگی اس تحریک سے متاثر ہوکر علی گڑھ کی طالب ملمی اختیار کی اوراب ان کا شار مسلم تعلیمِ نسواں کے معمار اول میں کیا جاتا ہے۔

جولوگ مرسید پرتعلیم نسوال کے مخالف ہونے کا الزام لگاتے ہیں وہ شایدا س تاریخی
حقیقت ہے واقف نہیں کہ سرسید کی موجود گی ہیں ہی تعلیم نسوال کا پہلار یز دلیش پاس ہوا تھا۔
اَل انڈیا سلم ایجو کیششل کا نفرنس کا چیشا اجلاس 1891 ء کو مرزا غالب کے دیر پیدر فیق
نواب مصطفے خاں شیفتہ کے صاجز ادی نواب مجمد اسحاق خال صاحب کی صدارت ہیں با اہتما م
مرسیدا حمد خال علی گڑھ یہ منعقد ہوا۔ اس اجلاس کی دوسری قرار داد بھی تعلیم نسوال سے متعلق تھی
جس کو خواجہ غلام الشقلین نے پیش کیا اور کرامت حسین ڈگری کا لیے لکھنو کے بانی مولوی
سید کرامت حسین نے اس کی تا ئیدی۔ اس قرار داد ہیں کہا گیا کہ 'اس کا نفرنس کی بیرا ہے ہے کہ
مسلمانوں کی موجودہ حالت ہیں مردوں کی تعلیم کے ساتھ کورتوں کی تعلیم میں بھی کوشش کرنی لاز می
ہے۔ کیونکہ قوم کی اصلی ترتی نیادہ تراسی کرماج سے سیدامیر علی کی صدارت ہیں 1899 ء کو
علی اورا خلاقی زندگی ہیں ترتی ہوتا کہ ان کی مبارک تربیت سے آئندہ نیلی فائدہ اٹھا تیں۔ ''
علی اورا خلاقی زندگی ہیں ترتی ہوتا کہ ان کی مبارک تربیت سے آئندہ نیلی کو مدارت ہیں 1899ء و کو اندان کی مبارک تربیت سے آئندہ نیلی کورٹ کے فاضل جج آنر دیل جسٹس سیدامیر علی کی صدارت ہیں 1899ء کو کا اعلاس کے لئے دیا۔
آل انڈیا محمد ن اینگلور کی خوائش کا نفرنس منعقد ہوئی جس میں راہندر ناتھ ٹیگور کے خاندان کے ایک درئی درئی میان نوازی کے فرائش انجام دیتے ہوئی جسے کیا وسیع میل اجلاس کے لئے دیا۔

ال اجلال میں صوبہ بنگال کے لیفٹینٹ گورز سرجان وڈیرن کے علاوہ مہاراجہ قاسم ہازار ، مسٹر ٹی ایم گھوش ، جسٹس گرودال بنر جی ، مسٹر کینڈی کمشنر بردوان ، مسٹر ڈیوک بجسٹر بیٹ ہاوڑہ ، کرٹل سردار محمد المعیل خال سفیر کابل بھی تشریف فرہا تھے۔ نظام حیدر آباد میرمجوب علی خال میں موجود تھے اور مدرسة العلوم کے ٹرسٹیول نے نواب مجسن الملک کی قیادت میں میرمجوب علی خال سے ملاقات کر کے مدرسة العلوم کے ٹرسٹیول نے نواب مجسن الملک کی معاونت پرشکر بیادا کیا۔

کلکتہ کا بیاجلال اس اعتبارے بھی تاریخی اجمیت کا حال بن گیا کہ ای سال تعلیم نبوال کے متعلق ایک جدا گا نہ شعبہ کا وجود کل میں آیا اور پورے ملک میں تعلیم نبوال کے فروغ کے لیے ریائتی کمیٹیاں قائم کرنے پر تباولہ خیال کیا گیا اور قرار داد میں کہا گیا کہ''اس کا نفرنس کی رائے ہے کہ ہرصوبہ کے دار الخالف اور وعلی ترتی کے تمام مراکز میں احکام اسلام اور مسلمان شریف خاندانوں کے رسم وروائ کے مطابق زنانہ مداری جاری کئے جا کیں اور پیکام کیم رجوری 1900ء سے تین برسوں کے اندر تحکیل کو پہنے جائے اور پیکلئتہ کمیٹی کی طرح ہرصوبہ میں اپنے اپنے صوب کے زنانہ مداری کی صباح وگر انی اور رہنمائی کے لئے پراوش کمیٹیاں قائم کی جا کیں اور پر کراسلامی احکام کے مطابق ہر جگہ کے مشتدعکما کی مدد سے نصاب تعلیم تیار کیا جائے۔''اس تجویز کے محرک خان بہار رشجاعت علی بیک تے جبکہ نوا ہے جس المملک نے اس قرار داد کی تا کید کی ہے۔

نواب تمادالملک بہادرمولوی سید حسین صاحب بگرامی کی صدارت میں 1900ء میں رامپور میں منعقد چودھویں اجلاس میں سلم لڑکیوں کی ضرورت کے مطابق نصاب تعلیم مرتب کرنے ہے متعلق ایک قرارداد چودھری خوثی محمہ خال نے چیش کی جس کی تا ئیرصا جزادہ آقاب احمد خال نے چیش کی جس کی تا ئیرصا جزادہ آقاب احمد خال نے کی اس کا نفرنس کی رائے میں مسلمان لڑکیوں کی توسیع معلوہ دینیات کے ابتدائی سر کے ابتدائی حساب، تاریخ، جغرافیہ، طبعیات و اخلاق کی بھی تعلیم ہو اور اس غرض کے واسطے مبل کیا میں تصنیف کی جائیں جو اور اس غرض کے واسطے مبل کیا ہیں تصنیف کی جائیں جو اور اس غرض کے واسطے مبل کیا ہیں تصنیف کی جائیں جو محلوں کے موافق ہوں۔''

جنوبی ہندوستان کی سب ہے ترقی یافتہ ریاست مدراس میں کانفرنس کا پندرھواں اجلاس 1901ء میں مدراس ہائی کورٹ کے جسٹس باؤم کی صدارت میں منعقد ہوا جس میں قرار

داد پاس کی گئی کہ'' مسلمانان مدراس میں تعلیم نسوال کواشخکام اور تقویت وینے کے لئے ضرور ی دار پاس کی گئی کہ'' مسلمانان مدراس میں تعلیم نسور ریات ہور کر سال کے شاکی دعونہ کی ضروریات پورا کرنے کے لئے ایک جدید مدرسہ قائم کیا جائے۔''اس تجویز کومیر سلطان محی الدین نے پیش کیا اور مولوی فخر الدین نے تائید کی۔

سرآغاخال کی صدارت میں 3 رفروری 1902ء میں دلی میں منعقدہ اجلاس میں ممبروں کی تعداد 1036 اور وزیروں کی تعداد 1036 تھی اور پہلی مرتبہ بڑی تعداد میں انگریزوں نے بھی شرکت کی جن میں سر مائنگل بیکس وزیر خزاندانگستان، لارڈسیم وک ممبر پارلیامنٹ، سراہم انگر ممبر پارلیامنٹ، لارڈ کچتر کمانڈر انچیف افواج ہند، گورزم مبنی اور مدراس، لیفشینٹ گورزس ممالک متحدہ اور پنجاب کے علاوہ انگریز خواتین بھی شامل ہوئیں۔ دلی کے ای اجلاس میں شیخ محمد اللہ تعلیم نسوال کے شعبہ کا سکریلری مقرر کیا گیا۔

بھی ایسے تربی اداروں کا فقدان ہے جہاں نو جوانوں کو معلّی کے پیشہ کے لئے تیار کیا جاتا ہے اور ہندوستان کے مسلمان ابھی تک طریقہ تعلیم کوایک فن کے طور پر شلیم نہیں کرپائے ہیں۔ جب اجتمع اساتذ و بی نہیں ہوں گے تو اجتمع اسکول اور طالب علم کہاں ہے پیدا ہوں گے؟

شیخ محمد عبداللہ مبئی کے اس اجلاس کے متعلق مزید معلومات فراہم کرتے ہیں کہ'' وہ زمانہ مجمعی بیدا ہوں ہے؛ زمانہ عجیب وغریب تھا کہ ثالی ہند کے بعض مسلمانوں کو یہ بات بھی نا گوارتھی کہ عورتیں چلمنوں کے بیچھے بیٹھ کر جلسہ کی تقریریس نیس نے چنانچہ مولانا بشیراللہ بین صاحب ایڈیٹر' البشیر''نے اپنے اخبار میں عورتوں کے اس طور پر شریک ہونے پر اعتراض کیا اور کہا کہ میں دیکھ رہا تھا،عورتیں چلمنوں میں سے جھا تک رہی تھیں اور جھے ان کی آئی میں دکھائی دیتے تھیں۔

میں نے اس کا جواب دیا کہ آپ شرع کے احکام کو اچھی طرح دیکھ لیجئے کہ آپ اس معالے میں ملزم یا گنبخار شہر تے ہیں یا عورتیں؟ سب سے اول یہ بات ہے کہ میں بھی اس جلسہ میں بیٹھا تھا لیکن میں تنگی باندھے چلمنوں کی طرف نہیں دیکھ د ہاتھا۔ آپ کو کیا حق تھا کہ آپ اپنی میں میں اور بی لگائے رکھیں۔۔۔۔

دوسری یہ بات ہے کہ شرع کا تھم ہے کہ جب عورت تمہارے سامنے آ جائے تو تم اپنی آئکھیں نیچی کرلو اور بجائے اس کے کہ آپ اپنی آ کھ نیچی کر لیتے ، آپ گھور گھور کرعورتوں کی چلمنوں میں سے چکتی ہوئی آئکھیں دیکھا کئے۔''

اس جلسه میں سب سے اول جمبئ کی تعلیم یافتہ خواتین سے تعارف کا انفاق ہوا۔ ان خواتین میں سے تین توجشہٰں بدرالدین مرحوم کی بیٹیاں تھیں اور دوفیضی صاحب کی بیٹیاں زہرہ فیضی اور عطیہ فیضی تھیں۔ ان کے علاوہ اور دو تین تعلیم یافتہ بیگات بمبئی کے روثن خیال اور تعلیم یافتہ خاندان کی تھیں۔' (4)

1904ء کا سال ہندوستان میں مسلم تعلیمِ نسوال کی تحریک کے لئے سنگِ میل ثابت ہوا۔ ای سال شخ محمد عبداللہ نے اپنی ادارت میں رسالہ'' خاتون'' جاری کیا ادرا بیم اے او کالج کے پرنیپل مشرتھیوڈ در ماریسن کی صدارت میں ای سال کھنو میں آل انڈیا سلم ایج پیشنل کا نفرنس کا ستر حوال اجلاس منعقد ہوا اور پہلی مرتبہ تعلیم نسوال کی تحریک کی کوئی ریاست کی طرف سے سر پرتی

صاصل ہوسکی تعلیم نسواں کے اجلاس کی صدارت لا مور کے بیرسٹر شاہ دین نے کی۔اس اجلاس میں علی گڑھ میں لڑکیوں کا مدرسہ قائم ہونے کی تجویز منظور کی گئے۔

سی و وسی الملک میں کانفرنس کے سکریٹری نواب محن الملک نے سب سے پہلے بید خوش المرک دی کہ نواب سلطان جہاں بیٹم والی ریاست بھو پال نے تعلیم نسوال کے فروغ کے لئے علیم دوالی کو علیہ خوال کے کوعطیہ دینا منظور کرلیا ہے۔ یہ فرمان 24 جزار دو پیدکا تھا اوراس طرح اس اجلاس میں جو کھنو کو کہا مرتبہ تعلیم نسوال کے لئے 34 ہزار 250 دو پیدکا چندہ وصول ہوا۔ اس اجلاس میں جو کھنو کی بارہ وری میں منعقد ہوا تھا اس کے مصل ایک خوبصورت شاہی ممارت میں خوا تین ہندگی صنعت و حرف کی دوسری نمائش کا اہتمام کیا جس میں کثر سے کے ساتھ سلم خوا تین کی دستگاری کے نمونے سلیقہ کے ساتھ سلم خوا تین کی دستگاری کے نمونے سلیقہ کے ساتھ ساتھ بیا ڈھائی سورو پید کے ساتھ ساتھ بیا ڈھائی سورو پید کے انواں میں اپنی تمولیت کا مملی ثبوت پیش کیا۔

نواب محن الملک کے انقال کے بعد نواب وقار الملک کی سکریٹری شپ میں آل اندیا مسلم ایچ کیشن کا نفران کا اندیا مسلم ایچ کیشنل کا نفران کا اجلاس 1907ء میں مدرسہ اسلام یہ کراچی میں منعقد ہوا جس کی صدارت اردو کے مشہور شام اور سرسید کے سواخ نگار خواجہ الطاف حسین حاتی نے کی۔مولا نا حاتی نے اپنے صدارت میں سندھ کے مسلمانوں کی تعلیمی پستی پروہاں کے کچھا عداد و شار اور واقعات کے ساتھ روشنی ڈالی۔ انہوں نے مسلمانوں کی حالت پرائیک پراٹر نظم بھی پڑھی۔
ماتھ روشنی ڈالی۔ انہوں نے مسلمانوں کی حالت پرائیک پراٹر نظم بھی پڑھی۔
زمانہ نام ہے میرا تو میں سب کو دکھا دوں گا
کہ جو تعلیم سے بھا گیں گے نام ان کا منا دوں گا

ای اجلاس میں نواب وقارالملک، سید محد حن وزیر ریاست بٹیالہ ممبئی کے مشہورتا جر سرآ دم جی پیر بھائی، جسٹس شاہ دین، میجر سید حن بلگرامی اور مسٹوعلی امام بیرسٹر نے بھی شرکت فرمائی۔ اس اجلاس میں سندھ کے مسلمان لڑکول اورلڑ کیوں کے لئے ایسا لٹریچر تیار کرانے کا فیصلہ کیا گیا جس میں فرہمی اوراخلاقی مضامین ہوں۔

1909ء میں راجیمحود آباد سرعلی محمد خال کی صدارت میں اس کا نفرنس کا اجلاس رنگون میں منعقد ہوا جس میں پنجاب، برگال، بہار، مدراس مجمئی -حیدر آباد، آسام غرض ملک کی ہرست

ے ڈھائی سومندو بین ہزار ہامیل کابر ی اور بحری سفر کر کے رنگون آئے۔ اس اجلاس میں صوبہ بر ماکے لیفٹینٹ گور فرمشر ہر برٹ وائٹ نے اعلان کیا کہ جومفید تجاویز مسلمانانِ ہر ماکی تعلیمی ترقی ہے متعلق بیش کی جائیں گی گور نمنٹ اس پڑمل کرنے کی کوشش کرے گی۔

جناب عبداللہ بن پوسف علی، پرتیل، اسلامیہ کالج، لا ہور کی صدارت میں 1910، میں چوبیسواں اجلاس نا گیور میں منعقذ ہوا۔ اپنی صدارتی تقریر میں انہوں نے کہا کہ'' آگر صرف مردول کا فاکدہ سمجھا جائے تو ذکوراوراناٹ کی مساوات تدنی ترقی کے لئے ایک ضروری شرط ہے۔ ہمارے بھائیوں کی اور ہماری آئندہ نسلوں کی بہودی اس امر پر مخصر ہے کہ ہماری مائیں، بہنیں، نیویاں اور بیٹمیاں علم اور اجتماعی تجربہ میں آگر ہم سے زیادہ نہ ہوں تو مسادی ضرور ہوں۔''(5) نیویاں اور بیٹمیاں علم اور اجتماعی تجربہ میں اگر ہم سے زیادہ نہ ہوں تو مسادی ضرور ہوں۔''(5)

1911 ، کودتی میں در بارتا نبیوش کے موقع پر منعقد ہوا۔ شعبیۃ تعلیم نسواں کی صدارت نواب سلطان جہاں بیگم نے فرمائی اور ہندوستان کے مسلمانوں کی تاریخ میں میہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک عوامی جلسہ میں عوام کے دوش بدوش میٹے کر ایک فرماں روا اور والی ملک کی حیثیت سے تو م کی بہودی کے مسائل برانہوں نے حصہ لیا۔

میجر سید حسن بلگرامی کی صدارت میں لکھنو کے بارہ دری میں 1912ء میں منعقد کانفرنس کے سالا ندا جلاس میں ایک مرتبہ پھرز نانہ نمائش کا اہتمام خصوصیت کے ساتھ کیا گیا جس کا افتتاح لیفٹیٹنٹ گورزسر جیم مسٹن کی جیگم نے کیا۔

لا مور ہائی کورٹ کے نج جناب شاہ دین کی صدارت میں 1913 میں آگرہ میں آل انڈیامسلم انجوکیشنل کا نفرنس کا ستا نیسوال اجلاس منعقد موا۔ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جنس شاہ دین نے تعلیم نسوال کی ایمیت کو اجا گر کرتے ہوئے کہا کہ '' کوئی قومی تعلیم نے کہ وہ متعلق مندوستانی مسلمانوں کے لئے مکمل نہیں موسکتی تا وقت سے کہ اس میں مستورات کی تعلیم ہے متعلق طریقہ ہائے جدیدہ پرایک ترتی پذیراسلامی جماعت کی خاص ضرورتوں کو مقر نظر رکھ کر کافی انتظام نہیں آبود۔''

راولپنڈی میں منعقد 1914ء میں اٹھائیسویں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے عالی

جناب مولوی رحیم بخش، پریسیٹرینٹ کونس ، بعاد لپور نے تعلیم نیواں ہے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ'' گھر جہاں بجے پرورش اور تربیت پاکر مرداور عورت بنتے ہیں۔اس طاقت کے لحاظ ہے اجھے یا برے ہوتے ہیں جو وہاں حکمر ان بحوتی ہے اور جوطاقت گھروں پر حکمر ان کرتی ہے وہ ماں بوتی ہے۔سب ہے پہلی اور سب سے بڑی مثال بحوتی ہے اور بیمثال ماں کی ہوتی ہے جو بمیشہ بچوں کے پیش نظر ہوا کرتی ہے اور بجے کی زندگی پراس کا بی اثر پڑا کرتا ہے۔ بجین کے زمانے میں جو بہت اثر پذیر تقلید کا زمانہ ہوتا ہے، یہ ماں بی کا سانچہ ہے جس میں روزانہ بجدڈ ھلٹار ہتا ہے۔

میں امید کرتا ہوں کہ میر امیہ کہنا ہے جاند ہوگا کہ رنج یا راحت ، روش دیا فی یا جہالت ، نہ آج طبیعت اور عادات کے پہندیدہ یا نالپندیدہ ہونا کا تحصار بن کے ساتھ پر ورش یا تا ہے کہ ایک بری حد تک ان اختیارات کے استعمال پر ہوتا ہے جوعورت کو گھر کی خاص حیثیت میں حائشل ہوتے ہیں۔ عورتیں ہمارے نیک و بداور رنج وراحت کی شریک حال ہوا کرتی ہیں۔ جب صورت حال ہو ہم پر خدم ہا، اخلا قااور کہلی قواعد کی روے واجب اور لازم ہے کہ ہم ان و تو ہم مرد میں مارے کہ اور ان رہم ما ہت ہوں۔''

ایک جلسه سندھ کی ریاست خیر پور کے وزیرِ اعظم شخ صادق علی کی دعوت پر 1919 ، میں منعقد ہوا جس کا اہتمام خیر پور یاست کے وزیرِ فان بہادر مولوی محمد ابریم نے کیا اور مولوئ محمد ابریم بخش پر پسیلہ بینٹ کونسل بھاولہوں نے صدارت فر مائی۔ اس جلسہ مسر محمد ایوب ن اسجم شر کیک ہوئے جو قیام پاکستان کے بعد اس کے صدر بھی رہے۔ اس اجلاس میں سندھ کی مسلم لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق حکومت سے مطالبہ کیا گئے کہ ضروری انتظامات کے جا نمیں اور مسلم لڑکیوں کی تعلیم کے فید مسلمانوں کی ایک سمین قائم کی جائے اور مسلم استانیوں کی تعلیم کے جا نمیں۔

علی گڑھ مسلم یو نیورٹی کے قیام کے بعد 1922ء میں پہلے تقسیم اساد کے جلہ کے موقعہ پرمسلم ایجو پیشنل کا نفرنس کا سالا نہ اجلاس بھی ملی گڑھ میں ،ونا قرار پایا۔ کا نفرنس کا مہ جلسہ میال فضل حسین وزیرِ تعلیمات ، بنجاب کی صدارت میں منعقد ،وااورنواب مزمل اللہ خال صاحب

کواستقبالیہ میٹی کاصدومقرر کیا گیا۔اس جلسہ بل ماہرینِ تعلیم کی بڑی تعداد شریک ہوئی اورمولانا سیدسلیمان ندوی اورڈ اکٹر سرشفاعت احد خال کی تقریم میں بہت پیند کی گئیں۔

اس اجلاس میں شیخ محرعبداللہ نے تعلیم نسوال سے متعلق ایک اہم تجویز چیش کی جس کی تا ئید چیر ٹھر کے جارے گئی ہے۔
تا ئید چیر ٹھر کے نواب مجمود علی خال نے کی۔اس قر ارداد میں لڑکیوں کی لازمی تعلیم کی جمایت کی گئی اور سلمانوں کے جن فرقوں میں پردے کی پابندی جا کر تعلیم حاصل کرنے کی جمایت کی گئی۔ساتھ عی مسلمانوں کے جن فرقوں میں پردے کی پابندی ہے ان کی لڑکیوں کو بھی در سال کی عمر تک اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کی پرزورجہا ہے۔ کی گئی۔ اور ان کے لئے پردے کی سواریوں کا اشطام کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ پہلی مرتبہ بزرگ استادوں کو اور ان کے لئے پردے کی سواریوں کا اشطام کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ پہلی مرتبہ بزرگ استادوں کو لڑکیوں کی تعلیم دلانے کی بات بھی قرار داد میں کئی گئی۔

ساتھ ہی مسلم یو نیورٹی میں ٹیچرس ٹریننگ کالج اورانجینیز گگ کالج شروع کرنے کی قرار دادا نقاقی رائے سےمنظور کی گئی۔

علی گر ہ سلم یو نیورٹی کے واکس چانسر اور آل انڈیا مسلم ایج کیشنل کا نفرنس کے روح رواں صا جزادہ آفاب ایم نیورٹی کے واکس چانسر اور آل انڈیا مسلم ایج کیشنل کا نفرنس کے روح میں منعقد ہوا۔ اس کا نفرنس میں ایک عظیم الشان تعلیمی نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا اور مال کی گود سے قبر سک کی ہرضر وری چیز کو پیش کیا گیا۔ مشاق منزل میں بچہ کی پیدائش اور زچہ کی تفاظت سے متعلق نشخہ ، تصاویر اور ماڈل فراہم کئے گئے تھے اور ایک لیڈی ڈاکٹر تصاویر کے حوالے سے ہر بات کو سمجھاتی تھی اور اس طرح تعلیم نیوال کی ضرورت کا احساس بردھتا جارہا تھا۔ مین کے اجلاس میں جہاں مورتوں کو چلمن کے بیچھے سے کار روائی میں حصہ لینے کی اجازت وی گئی تھی اب تعلیم کے ساتھ ساتھ حفظان صحت جمیعے موضوع ہمی مسلمانوں کی کشش کا موضوع بننے گئے۔ یہ بہت بردی ساتھ ساتھ حفظان حصت جمیعے موضوع ہمی مسلمانوں کی کشش کا موضوع بننے گئے۔ یہ بہت بردی ساتھ ساتھ حفظان حصت جمیعے موضوع ہمی مسلمانوں کی کشش کا موضوع بننے گئے۔ یہ بہت بردی ساتھ ساتھ اور انتقال ہے کا خواہد کے تھی اس مسلمانوں کی کشش کا موضوع بننے گئے۔ یہ بہت بردی ساتھ ساتھ اور انتقال ہے کا خواہد کی گئی ہم سلمانوں کی کشش کا موضوع بننے گئے۔ یہ بہت بردی ساتھ اور انتقال ہم کا خواہد کے میں انتقال ہم کا خواہد کی گئی ہم کی ساتھ دوران کی کشش کا اور انتقال ہم کا خواہد کی گئی ہم کی کشش کا دوران کیا ہم کی کشش کا دوران کی کشش کا دوران کیا ہم کی کشش کا دوران کی کشش کا دوران کی کشش کیا دوران کیا گئی خواہد کی کی کشش کی کشش کی کشش کی کشت کی کھتا ہم کی کشش کی کشش کی کشش کی کشش کی کے کہ کے دوران کی کشش کی کشش کی کے کہ کی کشش کی کے کہ کی کا دوران کی کی کشش کی کر کو کی کی کشش کی کشش کی کشش کی کشش کی کشش کی کی کشش ک

اس تعلیمی نمانس میں ہاکی، کر کھٹ، ٹینس بدف بال اوراسکا و نگل کے ساتھ ساتھ علم فلکیات اور طبعیات کے سائل کو مل کرنے کے لئے جوآلات ایجاد ہوئے تنے وہ بھی نمائش کی زینت بنائے گئے۔ ہندوستان میں تعلیم سے متعلق اپنی نوعیت کی سے پہلی نمائش تھی اور نمائش کے سامان میں بڑا حصہ ایسی اشیاً کا تھا جن کوصا جزادہ آفتاب احمد خال خودا پے ہمراہ انگستان سے کے کر آئے تھے۔

ہندوستان کے مشہور بیرسٹر مسٹر محمد علی جتاح (جو بعد میں قائداعظم کہلائے اور پاکستان کے نظریہ کے بانی قرار دیئے گئے۔) کی درخواست پر آل انڈیا مسلم ایج کیشنل کانفرنس کا اجلاس 1924ء کو بمبئی کے گلوب نیماہال واقع سینڈ ہرسٹ روڈ پر منعقد ہوااورالولووتان محل ہوٹل میں مہمانوں کو شہرایا گیا۔ پانچ ہزارافرا و پر مشتل دو توامی جلسوں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس جلسہ میں مسٹر ایم ہی چھا گلا (سابق وزیر تعلیم حکومت بند)، مولوی رفیع الدین بیرسٹر پونا، مسٹر فیا الدین بر فی وغیرہ نے بھی تجاویز چش کیں۔ اس جلسہ میں پہلی مرتبہ بمبئی یو نیورشی اور ملک کی دوسری یو نیورسٹیوں میں مسلم طالبات کے لئے اعلیٰ احتجانات میں پرائیویٹ امیدوار کے طور پر امتحان دینے کی اجازت حاصل ہے۔
امتحان دینے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا گیا اور اس فیصلے پر سب سے پہلے علی گڑھ مسلم یو نیورشی

مدراس ہائی کورٹ کے سابق جج سرعبدالرحیم کی صدارت میں 1926ء کو د تی میں کانفرنس کا جلاس منعقد ہوا۔ یہ کانفرنس اس نے بل د تی میں تین اجلاس کرچکی تھی۔

اس کانفرنس میں مولوی سیر طفیل احمد منگلوری نے دو ہزار سے زائد کی آبادی میں ایک پردہ پرائمری اسکول قائم کئے جانے کا مطالبہ کیا۔ اس تجویز کی تائید ڈاکٹر سرشفاعت احمد خال نے کی۔ اس کانفرنس میں ایک اور قر ارداد پاس کی گئی جس میں کہا گیا کہ چونکہ ہندو ستان کا مروجہ پردہ عورتوں کی ترقی کو مانع ہے جس کی طرف حکیم مجمد اجمل خال صاحب ندوۃ العلماً نے کا نیور کے جلسہ میں توجہ دلائی تھی لابندا سیکانفرنس علمائے کرام کو صدرصاحب موصوف کی اس تح یک پر توجہ دلاتی ہے کہ شرعی احمام کو چیش نظر رکھ کر ایسی صورت میں تجویز کریں کہ عورتیں برقع اوڑھ کر مکانات کے باہر جاسکیں اور ان کی لڑکیاں تعلیم سے استفادہ کریں ۔ اس قرار داد کے محرک سیدا حمد کا تاجی کے لیم سیار نیور تھے جبکہ مولوی محمود احمد عباس نے اس کی جمایت کی تھی ۔

قرارداد پیش کرتے ہوئے محرک نے کہاتھا کہ جب تک مروجہ غیر شر کی پر دہ قائم ہے، عورتوں کی تعلیم نہیں ہوسکتی اور جب تک عورتوں کی تعلیم نہیں ہوگی، مردوں کی تعلیم بھی اچھی طرح

نہ ہو سکے گی۔ لبذا مروجہ پردہ میں ترمیم کی جائے اور دوسرے اسلامی مما لک کی حالت کو پیش نظر ر کھ کرشری پر دہ کورواج دیا جائے۔

انہوں نے اپنی صدارتی تقریر میں کہا کہ''کوئی قوم اپنے عروبی ترقی تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کداس کی آبادی کا صنہ نبوال وہنی اور جسیانی نشو ونما کے لحاظ ہے اعلیٰ ورجہ حاصل نہ کرے۔انہوں نے کہا کہ اب ہندوستانی عورتوں کو قانونی مجالس کے انتخاب کے لئے رائے دینے کاحق حاصل ہوگیا ہے۔اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تی جوانہیں دیا گیا ہے کام میں لایا جاوے اور وہ اپنے ملک کے مشوروں میں مناسب حصہ لیس تو آپ کو چاہئے کہ تعلیم نمواں کے متعلق پرزور تدبیریں افتیار کریں اور جوخرج اب بجک اس کے لئے کرتے رہے ہیں اس سے بہت زیادہ خرج برداشت کریں۔''

اس کانفرنس میں طے پایا کہ شہر مدراس اور جنوبی اصلاع کا ہر برٹ ٹریننگ اسکول سیننڈری گریڈری کسلم استانیوں کو ضرورت کے لحاظ ہے تیار نہیں کرتا۔ لبندا گورنمنٹ ہے اپیل کی جائے کہ کتو راور ترچناہتی کے مسلم استانیاں تیار کرنے والے ابتدائی گریڈ کے ٹریننگ اسکولوں کو ترتی دے کر سینڈری کریڈ کا بنادیا جائے۔ ساتھ بی گورنمنٹ سے بیبھی ورخواست کی جائے کہ شالی سرکار مسلم استانیوں کے لئے ابتدائی گریڈ کے ٹریننگ اسکول قائم کرے۔

برسر مسرزین الدین نے ایک قرار داد پیش کر کے مدراس کار پوریش سے اپیل کی کہ

وہ مسلمان لڑکیوں کے لئے مفت اور لانر کی تعلیم کا قانون وضع کرے اور جب تک قانون نہ ہے۔
اس وقت تک ان کے لئے ابتدائی مدارس قائم کرے جن میں تعلیم پاناان کی مرضی کے مطابق ہو۔
ساتھ ہی مسلمان لڑکیوں کے لئے سرکاری خرج سے دو پہر کے کھانے اور مناسب سواریوں میں
ان کے لانے لے جانے اور ان علاقوں کے اوقات مدرسہ میں ان کی ندہجی تعلیم کا بندو بست
کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔

مىلمانوں میں تعلیم نسوال کورواج دینے کی غرض ہے مسلم گرلس اسکولوں میں سندیا فتہ مسلم ہیڈ معلّمہ کا تقر رکرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔

الد آباد ہائی کورٹ کے نئی سرشاہ تھ سلیمان کی صدارت میں 1928ء میں اجمیر میں آل انڈیا مسلم ایجو کیشنل کا نفرنس کا اجلاس اسلامیہ معینہ ہائی اسکول کے عثانیہ ہال میں منعقد ہوا اور رائے بہا در سینئے تکم چند نے اپنی وسیع کوشی مہمانوں کے قیام کے لئے عنایت فرمائی۔اس اجلاس میں معینوں یو نیورٹی، ڈھا کہ یو نیورٹی اور عثانیہ یو نیورٹی کے نمائند ہے بھی موجود تھے۔اس کا نفرنس میں تعلیم نبواں کو مسلمانوں میں مقبول بنانے اور ان لا کیوں کی تعلیم و اور دورکرنے کے میں تعلیم نبواں کو مسلمانوں میں مقبول بنانے اور ان لا کیوں کی تعلیم افادہ کے اصول پر تبجو بز کرنے، محمل ابق ہواور نصاب تعلیم افادہ کے اصول پر تبجو بز کرنے، مستورات کے لئے تو بیت یافتہ استانیاں فراجم کرنے، پردہ فشین مستورات کے لئے لوکل بورڈ کی جانب سے ایسا انتظام کرنے جس سے ان کی جسمانی تفریح کے مستورات کے لئے نوار میں ہواور وسرے کام کیسے کام وقد فراہم کرایا جائے جو امور خاتمی کے لئے ذریعہ تعلیم انگریزی کولاز می معمون قرار ند دیا جائے۔

راجستھان میں مسلم لڑکیوں کی پڑھتی ہوئی ضرورت کے مطابق اس صوبہ میں ایک مکمل مسلم گرازا سکول قائم کرنے کے ساتھ ساتھ صافھ مت ہند سے تعلیم نسواں کے فروغ کے لئے دولا کھ روپیدکا مطالبہ بھی کیا گیا۔ ساتھ ہی نواب ٹو تک سے اپیل کی گئی کہ وہ اس علاقے کی تعلیمی پستی ہو دورکرنے کے لئے تعلیم کا بجٹ دی فیصد کردیں اور تعلیم نسواں کا بھی مناسب بندو بست کریں۔ مسلمانوں کی تعلیمی صورت حال سے سب سے پسماندہ علاقہ روبتک میں کا نفرنس کا مسلمانوں کی تعلیمی صورت حال سے سب سے پسماندہ علاقہ روبتک میں کا نفرنس کا

اجلاس 1931 ء کوزیرصدارت جناب سیدرضاعلی منعقد ہوا۔اس وقت اس ضلع میں مسلمانوں کی تقريا ويرهلا كه آبادى مين وس مسلمان بهي تعليم يافتر نبين تصح جبدر و بتك ايك زمانه مين علم وفن كا مركز تفاادرسب سے يہلے حضرت شاه ولى الله محدث كے اسلاف كرام يهال آباد موتے تھے۔

اس کانفرنس میں تعلیم نسواں ہے متعلق قرار داد شوکت حسین زیدی وائس پرنسل عر یک کالج دتی نے پیش کی اور دتی کی شاہی جامع معجدے امام مولانا سیدعبداللہ بخاری کے والد بزرگوارشم العلماً مولوی سیدا حمد امام جامع متجدد بلی نے قرار داد کی حمایت کی۔اس کانفرنس میں مسلمانوں کومشورہ دیا گیا کہ وہ لڑکیوں کو زیادہ تعداد میں خواندہ بنانے کے لئے آئییں وظائف دیں۔ساتھ ہی مسلم اساتذہ کومعقول تعداد میں مقرر کرنے اور مسلمان لڑ کیوں کی نہ ہی واخلاقی تعلیم لا زمی طور پرمسلم استانیوں کے سپر د کئے جانے کابھی مطالبہ کیا گیا۔

بھاول یورریاست کے وز رتعلیم لیفٹینٹ کرنل مقبول حسن قریشی کی صدارت میں 1932ء میں لا ہور میں منعقد کا نفرنس میں پہلی مرتبہ ایک خاتون پرنسپل خدیجہ بیگیم صاحبہ ایم اے کو بھی دیگر مردممبران کے ساتھ لڑکیوں کا نصاب تعلیم مرتب کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ساتھ ہی مسلم لڑ کیوں کی تعلیمی پستی کومحسوں کرتے ہوئے سرکاری اور بورڈ اسکولوں کے اسٹا**ف می**ں بچیاس فیصد مسلم اساف کی تقرری مسلم اکثریتی اصلاع مین مسلم برنیل کا تقرر اور تمام سرکاری اسکولول میں اردوکوایک لازی مضمون کے طور پرشامل کئے جانے کا مطالبہ خواجہ گل محمد ایڈووکیٹ فیروز پورنے کیا جس کی تائید برنیل مشاق احدز اہدی، بھاول یورنے کی۔

میر تھ کے فیض عام انٹر کالج کے وسیع میدان میں 31ر مارچ1934ء کوجسٹس سرعبدالقادر كي صدارت مين مسلم اليجيشنل كانفرنس كا جلسه منعقد جوا استقباليه يميثي كاصدر نواب المعیل خال کو بنایا گیا جو بعد میں مسلم یو بنورٹی کے واکس چانسلر بھی رہے۔استقبالیہ کمیٹی کا نائب صدر بھياشخ بشيرالدين اورسكريثري خان بهادرمحد اسلم سيفي كو بنايا گيا۔ جس طرح شخ عبداللہ كو يا يا میاں ادران کی بیگم دحید جہاں کواعلٰ فی کہاجا تا تھایا لکل اسی طرح اُسلَم سیفی صاحب کواتا جی ادران کی بیکم کوامتاں جی کہا جاتا تھا۔اسلم بیٹی کے والد اسلیل میرٹھی نے شالی ہندوستان میں از کیوں کا سب سے پہلا ادارہ قائم کیا جوآج المعیل گرلس انٹر کا لجے اور ڈ گری کالج کی شکل میں موجود ہے۔

قیل میرخی کا سرسید ہے گہر اتعلق تھا اور انہوں نے ایم اے او کالج کا نصاب تر تیب دیے میں کلیدی رول اداکیا تھا۔ میر تھ کو بیا تمیاز بھی حاصل ہے کہ سلم خواتین کی بیداری میں اس شہرنے قا كدا خدرول اداكيا ہے اورشا كر دِعَالب عكيم مح فضيح الدين رتبح مير شي نے ہى اردوشاعرات كا يبلا تذكر ة تصنيف كيا تقااورا ف مسلم عورتول مين تقليمي بيداري كايبلامنشور قرار دياجانا جائب - (6) یے بھی محض اتفاق ہے کہ مولانا آملیل میرٹھی کے صاحبزادے اور مسلم یو نیورٹی کے سابق پروچانسلرالحاج عبیدالزحمٰن خاں شروانی اور یو بی کے سابق گورنر جناب اکبرعلی خال کے ہم جماعت محمد اسلم سیفی نے علی گڑو ھ مسلم یو نیورشی میں ویمنس کالج کے قیام کی پہلی قرار داد بھی اس اجلاس میں پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ 'اس کا نفرنس کی رائے میں بیا شد ضروری ہے کی مسلمان لؤ کیوں کی اعلیٰ تعلیم کی پخیل کی غرض ہے علی گڑھ میں ایک کا کج قائم کیا جائے اور زیادہ مناسب ے کہ موجودہ انٹر میڈٹ گرلس کالج میں بی اے کی ڈگری کا انتظام کیا جائے اور اس تجویز کومل میں لانے کے لئے چونکد ہر ماریک ضرورت ہوگی اس لئے بیکا نفونس توم سے چندہ کی ایپل کرتی ہے۔'' اس جلسين مسلم يونيورش كواكس جإنسلرسرراس مسعود ، نواب صدريار جنگ مولوى حبیب الرحمٰن خاں شروانی ، باباے اردومولوی عبدالحق ، خان بہا درمولوی بشیرالدین ایڈیٹرالبشیر ( اناوه) حافظ بدايت حسين بيرسر ايث لأ ، مولانا حافظ احمد سعيد د بلوى ، مولانا حفظ الرحمٰن سيو باروى، حفيظ جالندهرى، عبدالعزيز اليرووكيث الدآبادك نام خصوص طورير قابل ذكريي -سرسلطان محمد شاه آغا خال کی صدارت میں 21 رفروری 1936 ء کو کانفرنس کا تین روز ہ اجلاس رامپور میں سرمحدرضاعلی خال نواب رامپور کی وعوت برمنعقد ہوا، شعبر نسوال کے اجلاس کی صدارت نواب زاده لیافت علی خال بارایث لا جوّقشیم ملک کے بعد پاکستان کے وزیرِ اعظم مقرر

تعلیم نسوال کے اس اجلاس میں پروفیسر عبدالمجید قریش نے اپنے مقالے میں کہا کہ
"اب ہمارے سامتے بید مسّلہ نہیں ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم دی جائے یا نہیں بلکہ بیسوال ہے کہ کس
طرح کی تعلیم دی جائے"۔ای سلسلہ میں فرمایا کہ" ہماری لڑکیوں کی تعلیم میں ان تمام امور کو لمحوظ و خلاحا جانا جاتا ہے وہماری نسلی ہمدنی اور اخلاقی روایات کی حال ہوں ایک اچھی مسلمان لڑکی یا ایک

ہوئے انہوں نے فر مائی۔

ا چھی ہندولڑ کی یا ایک اچھی کسی ہندوستانی قوم کی لڑکی ان لڑکیوں سے کہیں زیادہ مفیداور بہتر ہے کہ جونہ ہندو ہونہ مسلمان نہ کسی اور فد ہب یا ملت کی نام لیوا۔ ہندوستان کے معنی آخر یہ کیوں سمجھ بیٹی جاتے ہیں کہ نہ ہندو ہونہ مسلمان نہ کچھاوڑ'۔

ال شعبہ کے اجلال نے جارقر اردادیں منظور کیں۔

(1) چونکہ آجکل اکثر لڑکیاں جو زنانہ مدرسوں اور کالجوں میں تعلیم پارہی ہیں وہ اسلامی معاشرت اور تدن سے ایک گونہ بے تعلق ہوتی چارہی ہیں اور اس وجہ ہے لوگوں کا زنانہ تعلیم کی طرف سے تعصب کم نہیں ہوتا۔ اس لئے میں کانفرنس تجویز کرتی ہے کہ''لؤ کیوں کی تعلیم کے لئے ایک ایسانساب مرتب کیا جائے جواسلائی تہذیب و تدن اور دوایات کا حامل ہو''۔

کے لئے ایک ایسانساب مرتب کیا جائے جواسلائی تہذیب و تدن اور دوایات کا حامل ہو''۔

(2) میں کرتے ایسانساب مرتب کیا جائے جواسلائی تہذیب و تدن اور دوایات کا حامل ہو''۔

(2) دوسری قرار داد میں کہا گیا ہے کہ چونکہ مسلمان استانیاں بہت کم دستیاب ہوتی بیں اس لئے بیکانفرنس تجویز کرتی ہے کہ''جوغریب لڑکیاں ہائی اسکول کے درجوں تک پہنچ جا کیں ان کو کا کج کی تعلیم یا ٹریننگ کالجوں میں تعلیم پانے کے لئے وظائف اس شرط پر دیئے جا کیں کہ شخیل تعلیم پران کو مدارس نسواں میں ملازمت ضرور کرٹڑا پڑے گی۔''

(3) تیسری قراردادیس کہا گیا ہے کہ بیجلہ مسلمانانِ ہند میں تعلیم اناث کی کی اور اس کی شدید ضرورت کو محسوں کرتے ہوئے تجویز کرتا ہے کہ تح بک نسواں کو کامیاب بنانے کے لئے پرو پیگنڈہ کی مناسب مداہیرافتیار کی جائیں اور جوامداد کا نفرنس کی جانب سے قو می مدارس کو دک جاتی ہے اس کا ایک معقول حصد مدارس نسواں کے لئے مخصوص کردیا جائے۔

(4) چین اورآخری قر اردادیش کہا گیا ہے کہ اس جلسکی رائے میں اس بات کی اشد ضرورت معلوم ہوتی ہے کہ سلم گرلس انٹر کالج علی گڑھ کوڈگری کالج بنادیا جائے اور حتی الامکان آئندہ گرمیوں کی تعطیل کے بعد بی اے کلاس کھول دی جائے۔

28رد مبر 1940ء کو پونا میں منعقد آل انڈیامسلم ایجویشنل کا نفرنس کا اکیاون وال سالا ندا جلاس وزیرِ اعظم بنگال مسٹراے کے فضل الحق کی صدارت میں منعقد ہوا۔ استقبالیہ ممیٹی کے صدراحمد ابراجیم ہارون جعفرنے خطبہ صدارت مجلسِ استقبالیہ میں تعلیمِ نسواں کے فقد ان کو تو م کی نیک نامی پر بدنما داغ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ''مرد کو تعلیم دے کر صرف ایک فرد کو تعلیم یا فتہ بنایا جاتا ہے کین ایک عورت کو تعلیم دے کرہم پورے ایک خاندان کو تعلیم یا فتہ بناتے ہیں۔'
ہماری قوم کو ایس تعلیم یا فتہ عورتوں کی بھی جواتی دوسری بہنوں کی تعلیم رہنمائی کرسکیں،
شدید ضرورت ہے۔ ایک ایسی قوم جس کی عورتیں غیرتعلیم یافتہ ہوں گی وہ بھی خوش حال نہیں
ہوسکی اور ہمیشہ پسماندہ درہ گی۔ اس کے برسکس دوسری قبیس جنہوں نے تعلیم نسواں کی اہمیت کو
محسوس کرلیا ہے اور اس کو حاصل کرنے میں معروف ہیں، فارغ البال نظر آرہی ہیں۔ ہم کو تعلیم
محسوس کرلیا ہے اور اس کو حاصل کرنے میں معروف ہیں، فارغ البال نظر آرہی ہیں۔ ہم کو تعلیم
نسواں میں پسماندگ
(1) پردہ (2) تعلیم نسواں کے خلاف رائے عامد (3) مخلوط تعلیم کے خلاف عوام کے جذبات
(4) افلاس (5) سندیا فتہ اورٹر بیڈ مسلم استانیوں کی کی ہیں۔ آثر الذکر سبب مسلمانوں میں تعلیم
نسواں کی ترقی میں سب سے زیادہ حارج ہیں۔ جب تک استانیوں کو مہیا کرنے اورتعلیم نسواں ک
وقت آگیا ہے کہ' خوداع تادی' ہیں۔ جب تک استانیوں کو مہیا کرنے اورتعلیم نسواں ک
وقت آگیا ہے کہ' خوداع تادی' ہی خدا وادقوتوں پر بھروسہ کریں اور گورنمنٹ ک
کوشش کرنی چاہئے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی خدا وادقوتوں پر بھروسہ کریں اور گورنمنٹ ک
کوشش کرنی چاہئے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی خدا وادقوتوں پر بھروسہ کریں اور گورنمنٹ ک

گاہیں قائم کرنی جائیں۔ہم دکن ایجوکیشن سوسائی، بونا کی مثال اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں جو شاندار تعلیمی خدمات انجام دے دہی ہیں۔ ایک سرکاری ادارے کے مقالم ہیں ایک پرائیویٹ اسکول یا کالج ہرا عتبارے بہتر

نفس آزادی کی بین نشانی میں للبذا ہم کوزیادہ سے زیادہ تعلیمی انجمنیں اور ان کے ذریعہ تعلیم

ہوتا ہے۔ (7)

ملک کی آزادی کے ساتھ ساتھ یہ آل انڈیامسلم ایج کیشنل کالونی بھی اپنے کاموں
سے بہت صد تک آزادہ وگئی اور اس کی جڑوں کو دیمک نے چاٹ لیا جب کہ اس درخت کی ایک
شاخ انجمن ترقی اردو ہے ہنداردوزبان کی ترویج واشاعت کے لئے آج بھی سرگرم عمل ہے اور
آل انڈیامسلم ایج کیشنل کا نفرنس کی اس شاخ نے جب سے دتی کو اپناصدر مقام بنایا ہے ستقل

اردوکتابوں کی اشاعت میں بھی شاندارخد مات انجام دے رہی ہے۔

آل انڈیامسلم ایج کیشنل کانفرنس کے ایک سرگرم اور فعال کارکن شخ محمدعبداللہ نے ا بی آپ بیتی ''مشاہدات و تا ثرات'' میں اس کا نفرنس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے ککھا ہے کہ'' بشمتی سے اب اس وقت کا نفرنس بالکل مردہ ہوگئ ہے، اس میں زندگی کی کوئی یات باتی نہیں رہی ہے لیکن اس کا گزشتہ زمانہ بہت ہی شاندار رہا ہے۔نو اب محن الملک مرحوم کی فصاحت وبلاغت نے اس کوچار جاندلگادے تصادرصا جزادہ آفتاب احمد خال مرحوم کی مذہبرو كوشش كى وجد سے اس ادار ب كو بهت عروج حاصل موا- صاحبر اده صاحب مرحوم في علياً حضرت نواب سلطان جہاں بیگم ہے ایک بواعطیہ حاصل کر کے ایک بوی لاگت ہے کا نفرنس کا دفتر موسومه سلطان جہال منزل تغیر کرائی جواب تک موجود ہے اور وہیں کا فونس کا دفتر ہے۔ شیخ صاحب اس مسلم ایج کیشنل کا نفرنس کے منتظمین کے بارے میں رقم طراز میں 'ان کی حالت اب تو وہی ہے جو خانقا ہوں کے مجاور دل کی ہوتی ہے کہ کی بزرگ کے مزار کے اپین پھر اورسنگ مرمر کے ڈھیروں کے پاس بیٹھے لوگوں کو یا دولا یا کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ کا پیمزار ہے اور ان کی اولا دیس نلال فلال صاحب اپڑیا صاحب کرامات گزرے ہیں اور ریکل جگہ آئیں بزرگول کی یاد دلانے کے لئے قائم ہے۔ مجھ کونہایت خت افسوں ہے کہ میں نے اس مفید ادارے کو جوجا حبز ادہ آفآب احمد خاں مرحوم کی انتقک کوششوں سے قائم ہوا تھا اس کو تنزل کی حالت میں اپنی آئھ سے دیکھا ہے....کانفرنس اب بھی نام کوزندہ ہے لیکن پیفقرہ اس پر اچھی

طریقہ سے چہپاں ہوتا ہے کہ'' ندہ درگور' (8)

اس آل انڈیا مسلم ایجیششل کا نفرنس کے جمود اور نقطل کا شکار ہونے کا ذکر خود اس
کانفرنس کے جزل سکریٹری پروفیسر ریاض الرحمٰن خال شروانی نے 1993ء میں دتی میں
منعقد 57 ویں سالانہ اجلاس کی روئیداد میں کیا ہے کہ 1955ء میں اس کانفرنس کا 65 وال
سالانہ اجلاس مدراس میں منعقد ہوا تھا جس کی صدارت ڈاکٹر ذاکر حسین نے فرمائی تھی ۔''افسوں
ہے کہ اس کے بعد 1993ء تک کانفرنس کا سالانہ اجلاس منعقد تبیس ہوا۔۔۔۔ گو ما 88 سال سے
کانفرنس کا سالانہ اجلاس اور پندرہ سال ہے مجنب عام کا جلتے تبیس ہوسکا تھا۔''

کانفرنس کی اس زبوں حالی اور پڑ مردگی پرغلی گڑھ سلم یو نیورٹی کے سابق وائس جانسلر

جناب سید عامد نے 24 ماکتوبر 1993ء کو عالب اکیڈی، نی دتی میں مُنعقد اس کانفرنس کے 57ویں سالانہ اجلاس کوخطاب کرتے ہوئے کہاتھا کہ'' مسلم ایج کیشش کا نفرنس کا جہاں تک تعلق ہے،اس کا مقصدعلی گڑھ ترکزیک کو ملک بھر میں پھیلانا تھا،اس کے پیغا م کو گھر گھر پہنچانا تھا۔ اواکل ایام میں اس نے زبردست کار ہائے ٹمایاں انجام دے۔آگے چل کر اس نے مسلمانوں ي تمام المم مسائل كا عاط كرنا شروع كرديا- كانفرنس في سياست عي جمي لولكا كي ،اس في مدال کی نظر میں اُس نئی دلچیری نے اسے اپنے بنیا دی مقصد تعین تعلیم کی اشاعت سے ہٹادیا۔1920ء تک کانفرنس بہر حال سرگرم کاروبی۔ یو نیورٹی کیا بن کداس نے پیائی اختیار کی اگویا اس کا دىرىيد مقصد بورا ہوگيا۔ يەپسيائى ارادى تىلى يابدارادە،اس كافيصلەكر فى يىن نېيىن كھرا ابوا بور، جمعے بیعرض کرنا ہے کہ اب کوئی ساتھ سال ہے کانفرنس مجملی اور ہزیمت کا شکار ہے اور گذشتہ نصف صدی ہے توبیاں حیثیت کو پہنچ گئی ہے، جیسے انسانی جسم میں اپینڈ کس کی ہوتی ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ ایک بل کی غفلت ایک صدی چھے وظیل دیت ہے۔ ایک لحد کا ذکر کیا، یہاں تو پوری نصف صدی ضائع کردی گئی۔ یہاں یہ بات بھی آپ کی توجہ کے قابل ہے کہ آزادی کے بعدا یک عرصة تك جنوبي مند ئے مسلمان سيدوالا گهركي وضع كى موئى كانفرنس كي طرف و يكھتے رہے كدوه تغلیم ہم میں ان کی رہنمائی کرے گی کوئی تعیں سال ہوئے علی گڑھاور کا نفرنس کی طرف سے مایوں ہو کر انہوں نے اپنی تحریک الگ شروع کردی۔ کیرالا میں مسلم انچوکیشن سوسائٹی قائم ہوئی (آپ کومعلوم ہے کہ علی گڑھ کے ابنائے قدیم ہی اس کے محرک تھے ) اور چھر کرنا ٹکا میں الامین سوسائی ، تامل ناذو میں ایس آئی ای ٹی نے گراں قدر کام کیا اور آندهر اپردیش خصوصاً حیدر آباد میں تو کارگرز ارانجمنوں اورا چھے اداروں کی بھیٹرلگ ٹی۔ لہذااب بیسوچنا کہ کل گڑھتح یک کااحیا على گڑھ میں ہوگا خام خیالی ہے۔اب مرکز ثقل جنوب کو نتقل ہو گیا ہے۔علی گڑھتر یک اگر بھی زنده بوكى تووه زياده سے زياده شالى مندوستان كا اعاطه كريكے كى ـ "(9)

آل انڈیامسلم ایج کیشنل کانفرنس کے آخر بری جوائنٹ سکریٹری اور اسلامید کا کی ، اٹاوہ کے سابق پرنسل جناب امان اللہ خال شروانی خود تحریر فرماتے ہیں کہ ' اب بیظیم ادارہ آیک دفتر کی شکر ، بیر ، حدود دور کر رام گیا ہے۔ اس دفتر کا کا ام کی حمد کا نوں اور دکا نوں کا کراییہ وصول کرنا اور اپنی

تخوا ہیں حاصل کرنا ہی رہ گیا ہے۔ صرف نام کے لئے چند مدرسوں کو معمولی گرانٹ اور چند غریب اور نادارطلباً کو مالی امداد دی جاتی ہے۔ 89-898ء کے بجٹ میں ان مدوں میں پانچ ہزار رو پیدر کھے گئے تھے کین خرج چندسونے نادہ نہیں ہو سکے۔ '(10) ہندوستان کی آئی میں ساز مجلس (پارلیامٹ ) نے بھی اس کا نفرنس کے تاریخی کر دار کو سند سے مندوستان کی آئی مساز مجلس (پارلیامٹ ) نے بھی اس کا نفرنس کے تاریخی کر دار کو سالیم کرتے ہوئے علی گڑھ مسلم بین فیورٹی کے ایکٹ 1981ء کے تحت یو نیورٹی کی سب سے بااختیار مجلس یو نیورٹی کورٹ میں اس کا نفرنس کے پانچ نمائندوں کورکنیت کا حق دیا ہے اور اب اس کا نفرنس کا اصل کرنا ہی رہ گیا ہے۔ اس کا نفرنس کا اصل کرنا ہی رہ گیا ہے۔ اس کا نفرنس کا اصل کرنا ہی رہ گیا ہے۔ مسلمانوں میں مولوی مسلمانوں میں مولوی مسلمانوں میں مولوی مسلمانوں میں مولوی علی جیسمانجی کوئی عالم نہیں ہے۔ امداد تلی جیسمانجی کوئی عالم نہیں ہے۔ وقترے گائے اور نہ ہی اگرالیہ آبادی جیسا شاعر ہے جو امداد تلی جیسمانت کی ہے کہ اب اس علی گڑھ تھے کیا گڑھ تھے کیا گڑھ تھے کہ کیا ہوئی بنائے دے خرورت اس بات کی ہے کہ اب اس

\*\*

بے جان تظیم میں نی روح پیمونی جائے تا کہ عصر مجدید کے نقاضوں کو پورا کرنے کے لئے مسلمان

ایک مرتبه پھرایک مشتر که پلیٹ فارم پرجمع ہونگیں۔

#### حواشى

- 1- الطاف حسين حالى: حيات جاويد صفحه 203
- 2\_ پنجاه ساله تاریخ آل انڈیامسلم ایج کیشنل کانفرنس صفحه 4 مطبونه نظامی پریس، بدایوں۔1937ء
  - 3- خطبات عاليه: صفح 35- حصداول ، مرتبه: انواراحمد مار بروی مسلم يونيور خي پريس ، ايم يونلي گرچ 1935ء
    - 4\_ شيخ عبدالله: مشامدات وتاثرات مصفحه 144 143
  - 5۔ امان اللہ خال شروانی بسلم ایجوکیشنل کا نفرنس کے سوسال ۔صفحہ 76۔ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس بلی گڑھ
  - 6. وأسفر راحت ابرار: رخ ميرهى: مضح 138، ايج يشنل بك باؤس، شمشاه ماريك ، مل شره
    - 7- خطبة صدارت مطبوعه اجمل بريس بمبئ 3 صفحه 12
      - 8 يشخ عبدالله: مشامدات وتاثرات
    - 9- روئداد 57 وال سالانه اجلاس: مرتبه: پروفیسرریاض الرحمٰن خال شروانی مسفحه 4
    - 10 امان الله خال شروانی: آل انثر ما مسلم ایجو پیشنل کانفرنس کے سوسال سفحہ 190، دفتر مسلم ایجو پیشنن کانفرنس، سلطان جہال منزل علی گڑھ

\*\*

# باب سوتم تعلیم ننسواں کے فروغ میں شیخ محمد عبداللہ کی خدمات

شخ محمد عبداللہ کا شار جدید ہندوستان کی ان مایہ ناز شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے نہ صرف محمد نا اینگلواور مینٹل کالے ، علی گڑھ بلکہ ہندوستان میں تعلیم نسواں کے فروغ کی جنہوں نے نہ صرک تاریخ پر اپنی چھاپ شبت کی ہے۔ مسلم یو نیورٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ذاکر شدین نے مصرک کمانڈر انچیف جزل نجیب سے شخ صاحب کا تعارف یہ کہتے ہوئے کرایا تھا کہ Saheb is the founder of women's movement in our country" (شخ صاحب ہمارے ملک میں مورتوں کی تحریک کے مانی ہیں) (1)

شخ محمر عبداللہ (1965 - 1874ء) ہندوستان میں جدید فکر کے بانی سرسید احمد خال (1888ء) کے مجوب شاگر دول میں سے تصاوران کا شار محمر ن اینگلواور فیٹل کا لج کی کہ بہان سل کے طالب علموں میں ہوتا ہے کئی ان کا سب سے بوا کارنا مرسلم عورتوں میں جدید تعلیم کے لئے ہر طرح کے مصائب اور مخالفت کا فروغ ہے۔ جس طرح سرسید نے لؤکوں کی تعلیم کے لئے ہر طرح کے مصائب اور مخالفت کا سامنا کیا ای طرح کی مخالفت شخ صاحب کو بھی برواشت کرنی پڑی یہاں تک کدان کو زووکوب بھی کہا گیا گیا۔

میں تھا جس نے رینہ واری نے نقلِ مکانی کر کے تصیل کھویہ ضلع راولینڈی کے موضع نرل میں آگر اقامت اختیار کی ۔ نکارام کا ایک فرزند بھوج و بوتھا۔ مہتہ کا لفظ جو دراصل ایک معزز خطاب ہے اس خاندان میں سب سے پہلے ای کے نام کے ساتھ لکھنا شروع ہوا، بھوج و بوزل سے کو ہتان بو نچھ میں چلے آئے اور اپنے نام پر یہاں انہوں نے موضع بھوج تھان آباد کیا جو بگڑ کر بھان تھان بنااوراب ایک عرصہ سے بھان تی کے نام سے مشہور ہے اور اس وقت تک ان کی اولا د کے قبضہ میں ہے۔ (2)

مہتہ بھون و یو کی چوتی پشت میں مہتہ چندا کیک عارف اور خدا پرست بزرگ تھے ، جن کو
اس خاندان کے لوگ صاحب کرامات بیان کرتے ہیں۔ مہتہ چندکا ایک بھائی تھر اتھا۔ اس کی
اولا دخوب پھلی بھوئی ۔ متھر اکی تیسر کی پشت میں چار بھائی تھے جن میں مشارام اور کیسر رام
صاحب اولا دہوئے ہیں۔ مشارام کے دوصا جزادے دل باغ رائے اور غریج تھے۔ ان دونوں
بھائیوں نے کیسر رام کے بوتے مہتہ مت رام کے ہمراہ مشن دراجو کی خاس کی شورش کے ایا م
میں مہاراجہ گلاب شکھ کو ہڑی مدد دی اور ان لوگوں کی مدد ہے ڈوگرہ خاندان کو بونچھ کا قبضہ ملا۔ مہتہ
مت رام کے دو بیٹے تھے۔ مو ہر شکھ اور گور کھے تھے۔ مو ہر شکھ کا سب سے بڑا بیٹا مہتہ روپ شکھ
کری شین بھی رہا ہے۔

مہت گرکھ سکھ کے چار بیٹے ٹھا کر داس ، سندر داس ، فتی ہری سکھ اور تارا سکھ ۔ ان میں سے ٹھا کر داس مسلمان ہوکر شخ محمد عبداللہ ہوگئے ۔ اس خاندان کے ایک فر دمہتہ نریندر سکھے کوار جو ان ونوں ہو نجھ میں رہتے ہیں اور صحافت کا پیشہ اختیار کر رکھا ہے ، وہ خود بتاتے ہیں کہ ان کے بزرگوں میں سے تین ہمائی گھیا تا ، مانا اور دیوانے ایودھیا نے نقل مکا ٹی کر کے شمیر کی وادیوں میں پناہ کی ۔ ان تینوں ہمائیوں نے ایک ہی وقت میں ایک خواب دیکھا کہ ایک پھر جو تمہارے قریب پر اساس کوا ٹھالواور جہاں تک اس کو لے جا واور جب پھر کا بوجوزیا دہ ، و جائے اور تم لوگوں سے اٹھ نہ سکے وہیں پر جا کر بس جاؤ۔ یو نجھ کے قریب ایک ویران پہاڑی میں اپنے خواب کی ہدایت و تعین کہانے دیوتا کے طور پر خواب کی ہدایت و تعین کی مانے کے طور پر خواب کی ہدایت و تعین کی مانے کے دور ان کی ہدایت و تعین کے دور پر کا ور اس پھر کوایک دیوتا کے طور پر اپنے جنے لگے ۔ تین بھائیوں کے نام سے بیا مان تھائی کی کہانے نے لگا جواب پاکستان کی جواب کی کہانے نے لگا جواب پاکستان

کے متبوضہ کشمیر کا حصہ ہے اور آج بھی اس خاندان کو دیوا کے نام پر دیویال کہا جاتا ہے۔ اس خاندان کے ایک بزرگ مہیتہ مست رام نے شورش کے زمانے میں سکھ فد بہب اختیار کرلیا اور بونچھ میں گردوارہ نگل صاحب کے گد کی نشین ہوگئے۔ مہیتہ مست رام کے دو بیٹے موہر سکھاور گور تھے گور تھ گئے ہے۔ آر کھ سکھ مہیتہ تاراسکھ اور مہیت گئے۔ ان میں ٹھا کر داس مسلمان ہو کرشٹ مجمع عبداللہ ہوگئے جب کہ ہری سکھ مہیتہ تاراسکھ پروفیمر وکیل سکھے جو لیوفیمر سے ریٹائر پروفیمر وکیل سکھ جموں یو نیورٹی کے مولا تا ابوالکام آزاد کالج میں فزئس کے پروفیمر سے ریٹائر ہوگئے جیں۔ ہرینسکھ کے بیٹے صحافی مہیتہ زیندرسکھ تلوار پہلی مرتبہ اپنے بچیا اور بہنوئی کو لے کر فروی 2007ء میں ٹی گڑھ آئے اور بہنوئی کو لے کر فروی 2007ء میں ٹی گڑھ آئے اور ٹی عبداللہ خاندان سے پہلی مرتبہ اپنے بچیا اور بہنوئی کو لے کر فروی 2007ء میں ٹی گڑھ آئے اور ٹی عبداللہ خاندان سے پہلی مرتبہ ایت کی۔

مُدالدین فوتن نے'' تاریخ اقوام پونچھ'' (تشمیر ) میں شخ محمرعبداللہ اور ان کے خاندان کاذ کر بہت تفصیل ہے کیا ہےاورانہیں سارسوت برہمن خاندان ہے متعلق قرار دیا ہے۔ ٹھا کر داس کو بچین ہے ہی تعلیم کا بہت شوق تھا۔سب سے پہلے استاد قاضی قطب الدین كالثميرى تقے ليديس بونچم كے ميال نظام إلدين كى متب ميں داخل كے گئے اور وہ اپ گاؤں کی بہاڑیوں کے راستوں سے گذر کرروڈ اندیا نچ کلومیٹر کاسفر پیدل طے کرے یو نچھآتے تھے۔انہیں ایا م میں ایک بنگا لی با بو ہے انگریزی اور ایک پنڈت جی ہے تھوڑی سنسکرت کیھی۔ اس زمانے میں جب ٹھا کر داس نے میاں نظام الدین کے مکتب میں داخلہ لیا تھا، پنجاب کے ایک حکیم حاذق مولوی نو رالدین ،مہاراجہ رنبیر سنگھ کے طبیب خاص مقرر ہوئے۔ کیم صاحب جموں میں رہتے تھے۔ایک مرتبہ مہاراجہ موتی سنگھ کے میٹے کمہ بلد یوسنگھ بہت بیار ہوئے۔ حکیم صاحب کوجموں سے پونچھ بلوایا گیا۔اس کے بعدوہ اکثر پونچھ آنے گے۔ راجہ موتی سنگھ نے انہیں اپنے اوراپئے گھر والوں کے علاج کی ذیبے داری سونپ دی تھی۔ حکیم نورالدین کے میاں نظام الدین وزیراعظم ہے بھی گہرے تعلقات ہو گئے تھے۔ حکیم صاحب یونچھ میں وزیراعظم ے ہی مہمان رہتے تنے اور یونچھ میں اپنے قیام کے زمانے میں بھی کتب بھی آجاتے تنے اور یہیں ان کی ملا قات اس مکتب کے طالب علم ٹھا کر داس ہے ہوئی اور اس پہلی ملا قات میں ٹھا کر داس حکیم صاحب کے قائل ہو گئے اور حکیم صاحب اس لڑ کے کی ذبانت اور سو جھر ہو جھرکو مان گئے ، مر کے معلوم تھا کہ دونوں ایک دن استادی اور شاگر دی کے رشتہ میں منسلک ہوجا کیں گے اور اس تعلق کی بنا پر ٹھا کر داس کی زندگی میں ایک زبر دست انقلاب آ جائے گا۔(3)

تکیم مولوی نورالدین طبیب حاذق ہونے کے علاوہ ایک جید عالم بھی ہے۔ علوم فقہ، حدیث اور تغییر میں اعلیٰ درج کی قابلیت رکھتے ہے اور فلسفہ اور طبعی علوم کے سلسلہ میں ان کا مطالعہ بہت وہ اور تغییر میں اعلیٰ درج کی قابلیت رکھتے ہے اور فلسفہ اور طبعی علوم کے سلسلہ میں ان کا مطالعہ بہت وہ جائے ہیں ہے۔ اور اپنے بیر ومرشد کے بعد ان کے جائشین بنے۔ وہ اپنے ساتھ تھا کرداس کوطب کی تعلیم دینے کے واسطے جموں لے آئے۔ بھوں میں مولوی نورالدین کے بیاں ان کے شاگر دمولوی عبرالکریم سیالکوٹی بھی مقیم ہے جہنہیں اپنی مادری زبان کے علاوہ دو تئین دوسری زبانوں میں کمال حاصل سیالکوٹی بھی مقیم ہے جہنہیں اپنی مادری زبان کے علاوہ دو تئین دوسری زبانوں میں کمال حاصل میں ترقی دے دی گئی۔ ان کی ذبانت اور ذکاوت سے اسکول کے ماشر اندرزائن اور ماشر مکند میں ترقی دے دی گئی۔ ان کی ذبانت اور ذکاوت سے اسکول کے ماشر اندرزائن اور ماشر مکند کے بچائے ساتو ہیں جماعت میں ترقی دے دی گئی۔ ان کی خابم کے دوران انہیں حکومت کی طرف سے کے بچائے ساتو ہیں جماعت میں ترقی دے دی گئی۔ تعلیم کے دوران انہیں حکومت کی طرف سے کے بچائے ساتو ہیں جماعت میں ترقی دے دی گئی۔ تعلیم کے دوران انہیں حکومت کی طرف سے کے لئے مالی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا اور 1887ء میں وہ لا مور چلے آئے اور لا ہور کے گئی میں داخل ہو گئے۔

کے لئے مالی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا اور 1887ء میں وہ لا مور چلے آئے اور لا ہور کے گورنمنٹ بائی اسکول (حو لی مارور جلے آئے اور لا ہور کے گورنمنٹ بائی اسکول (حو لی مارور چلے آئے اور لا ہور کے گورنمنٹ بائی اسکول (حو لی مورونے کی اعلان کیا اور 1887ء میں وہ لا مور چلے آئے اور لا ہور

فی کرداس نے چار سال تک لا ہور میں رہ کرمیٹرک کا امتحان دیا اور امتحان دے کروہ اپنے گھر ہونچھ چلے جہاں ان کے گھر والوں نے متلی کردی اور شادی کی تیاریاں ہونے نہ لگیں۔ انہوں نے نتای کردی اور شادی کی تیاریاں ہونے اہم سائل کی گھیاں سلجھانے میں معروف تھا۔ وہ کی طرح بہانہ بنا کر لا ہور چلے آئے۔ 1889ء مسائل کی گھیاں سلجھانے میں معروف تھا۔ وہ کی طرح بہانہ بنا کر لا ہور چلے آئے۔ وادانہیں میں جب وہ لا ہور میں بی تھے کہ ان کے روحانی استاد تھیم مولوی نورالدین لا ہور آئے اور انہیں اپنے ہمراہ لدھیانہ لے گئے جہاں غلام احمد قادیا نی نے اپنے دالوں کو با یا تھا کہ وہ ان کے باتھ پر بیت کریں۔ 1890ء کو ٹھاکر وال مولوی صاحب کے ہمراہ ایک مرتبہ پھر نیام احمد باتھ پر بیت کریں۔ 1890ء کو ٹھاکر وال مولوی صاحب کے ہمراہ ایک مرتبہ پھر نیام احمد باتھ پر بیت کریں۔ 1890ء کو ٹھاکہ وال مولوی صاحب کے ہمراہ ایک مرتبہ پھر نیام احمد باتھ پر بیت کریں۔ 1890ء کو ٹھاکہ وال مولوی صاحب کے ہمراہ ایک مرتبہ پھر نیام احمد باتھ پر بیت کریں۔ 1890ء کو ٹھاکہ والی مولوی صاحب کے ہمراہ ایک مرتبہ پھر نیام احمد باتھ پر بیت کریں۔

قادیانی سے ملنے گئے اور ان کا فد جب اختیار کرلیا اور عبداللہ نام رکھا اور انہوں نے اپنے ملم دوستوں کے ساتھ ایک ہی میز پر کھانا شروع کر دیا اور نماز بھی پڑھنا شروع کردی۔ گویا آپ عملی طور پرمسلمان ہو چکے تھے لیکن عوام کوان کے اس فدہبی انقلاب کے بارے میں کچھام خدتھا۔

علی گڑھ میں اپنی طالب علمی کے اتا میں اپ ہم جماعت مولا ناظفر علی خال (ایڈیٹر اخبار زمیندار) سے جو جماعتِ احمد یہ کے کٹر مخالف تھے، ندہجی چھٹر چھاڑر ہتی تھی (4) دوسال کے بعدایم اے اوکالج میں موسم گرما کی تعلیلات میں وہ قادیان گئے اور مرز اغلام احمد قادیا نی سے

ا پنانہ ہمی رشتہ منقطع کرلیا۔ اس طرح اپنے سرپرست کی گرفت ہے آزادی کا اعلان کردیا (5) محسن عبداللہ نے اپنے والد کے چھوٹے بھائی تاراسگھ کے حوالے ہے ککھا ہے کہ اس خاندان کے ایک فردٹھا کر داس نے جب اسلام ند ہب اختیار کرلیا تو بو چھے کے مدرسہ کو جہاں شخ عبداللہ پڑھتے تتے، بطور احتجاج بند کردیا اور اس گاؤں کے لوگوں نے بیس سال تک کمی بھی لڑکے تعلیم نہیں دلائی۔

محس عبداللہ اپنی دوصیال ہے متعلق مزید معلومات فراہم کراتے ہیں۔ شخ صاحب کے اسلام ند ہب اختیار کرنے کے بعدان کا اپنے خاندان سے رشتہ پوری طرح منقطع ہوگیا تھا۔
ان کی شریک جیات وحید جہال بیگم اور صاحبر او پول کی خواہش رہتی تھی کہ موہم گرما کی تعطیلات میں وہ شمیر جاکر اپنے ہزرگوں ہلیں مگر شخ صاحب نے زندگی بجراس کو پسند نہیں کیا۔ ایک مرتبہ محن عبداللہ نے بحول کے کھوا گاؤں جاکر اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کی جنہوں نے سکھ نہ ہب اختیار کرلیا تھا۔ اس خاندان کے ایک فرد موہن سکھے نے علی گڑھ مسلم یو نیورش میں تعلیم حاصل کی تھی اور پایا میاں سے ملنے اکثر عبداللہ ان بھی آتے رہتے تھے۔

ای زمانے کے ایک طالب علم مسعود چودھری صاحب جواس وقت بابا غلام بادشاہ سائنس اینڈ نمیکنالو تی یو نیورٹی کے بانی واکس چانسلر ہیں،خودانہوں نے راقم کو بتایا کہ موہن سکھ کے ہمراہ وہ بھی عبداللہ لائ جایا کرتے تھے اور ممتاز آپا خوب خاطر و مدارات کیا کرتی تھیں۔ شخ صاحب نے سیرت نبوی پر ایک کتاب خاتم الانبیا کے عنوان سے 1953ء میں شائع کی جوان کے ذبی افکارونظریات کی آئیند دار ہے۔لیکن اختیا فیسرائے یا اختیا فیسرعتا کمکی

وجہ ہے فی محرعبدالقد مرزاغلام احمد قادیا فی یا سیم نورالدین صاحب کے ذاتی اوصاف کے خلاف

نہیں تھے۔ فیخ صاحب فرماتے ہیں کہ'' نہ ہی پہلو کو نظر انداز کرکے ان دونوں ہزرگوں کے صرف

انسانی پہلوکوا پنے سامنے رکھ کرا گرکوئی ان کی نبیت رائے قائم کرے قوہ ان کو ہمدردان بی نوع

انسان کی صف اول ہیں جگہ دینے پر مجبور ہوگا...کی نہ بی اختلافات کی وجہ سے ان کے انسانی

اوصاف پرمٹی ڈال دینا انصاف اور انسانیت کے قطعاً خلاف ہے... مجھ پر ابتدا ہیں مولوں

نورالدین مرحوم کی فلسفیانہ باتوں کا بڑا انٹر پڑا۔ یبال تک کر فقہ رفتہ اسلام کے اعلی اصولوں نے

میرے دل ہیں گھر کر لیا اور گوطالب علمی کے ذمانہ ہیں اور وہ بھی صرف تین ماہ مرازا صاحب کی

صحبت میں رہنے کا اتفاق ہوا۔ لیکن میر سے ایمان اور اعتقاد کی پیٹنگی کے لئے بیتین ماہ بہت مفید

عبد میں رہنے کا اتفاق ہوا۔ لیکن میر سے ایمان اور اعتقاد کی پیٹنگی کے لئے بیتین ماہ بہت مفید

تابت ہوئے۔'' (6) مولوی علیم فرالدین سے بھی جوان کوائی اولا دکی طرح عزیز رکھتے شحال

تابت ہوئے۔'' (6) مولوی کیم فرالدین کو سرسیداور علیکڑ ھڑ کریک کے لئے موز ول پایا۔مولوی صاحب

نیم قطع تعلق کرلیا اور اپنے مستقبل کو سرسیداور علیکڑ ھڑ کریک کے لئے موز ول پایا۔مولوی صاحب

نیم وقع تعلق کرلیا اور اپنے مستقبل کو سرسیداور علیکڑ ھڑ کریک کے لئے موز ول پایا۔مولوی صاحب

نیم میں رہنے وقت یہ خواہش ظاہر کی کہ شن عبد اللہ ان سے ملئے آ کیں مگر وہ انقال کے بعد بھی

نیم میں میں میں میر کے کوئکہ انہیں یہ خدشہ تھا کہ مرتے وقت وہ کہیں آئیس قادیا نی فدہ ب

سیسید روخ فرات بین که است الله کی صاحبزادی خورشید مرزااس سلسلے میں مزید روخی فراتی بین که المولوی حاجب الله کی صاحبزالدی خورشید مرزااس سلسلے میں مزید روخی فراتی بین که المولوی حاجب کی بیوه کو جب تک وه زنده ربی مستقل رقم سیسیج رہے۔ الله کی بیوه کی مجد عبدالله کوخطوط سیسی انہوں نے مطوط میں انہوں نے مطوط میں الله کوخطوط میں مال این کم شدہ بیئے کو خطاصی ہے ای طرح کے بیڈطوط ہیں۔ اشخ عبدالله کی بمیشہ مولوی صاحب کا ذکر بزیا احترام خطاصی نے سیکر تے میچا و رعبدالله لائی کے بین ہال میں ان کی ایک بڑی تصویر بھی آویز ال تھی۔ (7) میں میں میں انہوں کے بیال میں ان کی ایک بڑی تاہم احتراد بین نے بہل بیعت کی اور بانی جماعت نے بہلا ظیفہ مقرر کیا۔ خلیفہ اول کے انتقال کے بعد 1908 میکو میاری خلیفہ اول کے انتقال کے بعد 1908 میکو میں انتقال کے بعد 1908 میکو دائے دوسرے خیفہ 1908 میکو دائے دوسرے خیفہ دوسرے دوسرے خیفہ دوسرے خیفہ دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے خیفہ دوسرے دوسرے خیفہ دوسرے دو

منتخب ہوئے۔ (8)

شَخ عبدالله مولوي نورالدين كامرسيد كے نام ايك سفار ثى خط لے كرعلى گڑھآ ئے اور ا یم اے او کالج کے سال اوّل میں داخلہ لے کر سرسید کی آغوثی تربیت میں شامل ہو گئے اور محد ن انگلواور نینل کالج سے بی اے،ایل ایل بی گو گریاں لینے کے بعد علی گڑھ میں ہی مستقل سکونت اختیار کر لی۔شخ محدعبداللہ مرسید ہے اپنی پہلی ملاقات کو'' زیارت'' تے تعبیر کرتے ہوئے فرماتے بيل كه" 1888 ء كى كرممس كى تقطيلات ميس جب كه ميس گورنمنث بائى اسكول لا مور ميس ساتويس جماعت کا طالب علم تھااور میری عمر قریب پندرہ سال کی تھی تب میں نے سرسید کوسب ہے پہلے دیکھا تھا۔اس سال محمدُن ایجوکیشنل کانفرنس کا جلسہ لا ہور میں ہوا تھا اور اینے مخدوم استادمولا نا نورالدین مرحوم کے ہمراہ میں کا نفرنس کے جلبے میں گیا تھا۔ میں نے اس نے بال اس تتم کے جلبے نہیں دیکھے تھے۔ یوں تو لا ہورایک ایسا شہر تھا کہ اس میں آئے دن بوے بوے جلیے ہوا کرتے تتے بھی ہندوؤں کے بھی مسلمانوں کے بھی آ ربیہا جیوں کے اور بھی عیسائیوں کے الیکن نہ ہی جلسوں میں ہم طالب علموں کوشرکت کا کوئی موقعہ نبیں ماتا تھا..لیکن محمد ن ایجویشنل کانفرنس کا جلسه خاص مسلمانو ل کا جلسه تقاا در سرسیدعلیه الرحمة می فصاحت و بلاغت کی تعریف جهارے استاد کیا کرتے تھے۔اس لئے میں کوشش کر کے مولانا نورالدین مرحوم کی وساطت سے اس جلسہ میں شریک ہوا۔میرے جانے کے بعد جلسے شروع ہوا۔ سرسید جہاں بیٹھے تھے ان کے تھوڑی دور پر میری کری تھی ۔ میں نے سرسید کواس وقت اچھی طرح دیکھا۔''

شخ صاحب اپنجین کے نقوش کوتازہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مولوی نذیرا جمد دہلوی نے اس جلسہ بین کہ مولوی نذیرا جمد دہلوی نے اس جلسہ بین فرمایا کہ آج کل کے زمانے کی تعلیم میں جوخصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ دینا کے مالات اور واقعات سے طالب علموں کو واقعیت ضرور ہوجاتی ہے کیکن ان کے اعلیٰ اغلاق کی تہذیب و تربیت میں کی رہ جاتی ہے جس تربیت اور تہذیب پر ہمارے مذہب کی بوی ممارت کی بنیادر کھی گئی تھی۔ (9)

15 مرکئ 1891 ء کوا بم اے او کالی کی فرسٹ ایئر کلاس میں شیخ محد عبداللہ کا واضلہ ہوا انہوں نے اپنے داخلہ فارم پراپنے والدکی جگہ مولوی نورالدین کا نام سر پرست کے طور پر درج کرایا (10) آئیں پچی بارک میں کمرہ ملا۔ اس کمرے کے قرب میں خواجہ غلام انتقلین، خان بہادر ڈاکٹر حبیب اللہ، خان بہادر مولوی نذیر احمد ریٹائرڈ بچے تشمیر، مشہور صحافی مولانا ظفر علی خاں ربا کرتے تھے۔ بابائے اردومولوی عبدالحق، مولانا ظفر علی خال، ڈاکٹر مرضیاً الدین احمدان کے ہم جماعت تھے اور علی گڑھ کالج کی اس بہلی سل سے تعلق رکھتے تھے جس نے زندگی کے ہرمیدان میں ملک گیر شہرت حاصل کی اور ملک وملت کی شاندار خد مات انجام دیں۔ (11)

شخ عبداللہ نے ایف اے اور بی اے کے حیار سال میں انگریزی ، فلفداور فاری کے مضامین لئے اور انہیں مسر تھیوڈور ماریس ہے انگریزی مسٹر تھامس واکر آرنلڈ ( استاد علامہ ا قبال ) سے فلسفہ، بابو جادو چندر چکرورتی ہے ریاضی بٹس العلماً مولا ناشیلی نعمانی ومولا نا عباس حسین ہے عربی فاری اور پیڈت شیوشکر تر یاتھی ہے شکرت کی تعلیم حاصل کرنے کا موقعہ ملا۔ وہ رائد نگ كلب كاولين ممبرول ميس سے تھے۔سدنس يونين كلب كے نقريرى مقابلول ميں بھى سرگرمی سے حصہ لیتے تھے۔ایک مباحثہ میں انہوں نے محرک اول کی حیثیت سے شرکت کی تھی جس كاعنوان تفا'' ہندوستان كےمسلمان بەنسبت اورملكوں كے زيادہ تر قى يافتہ ہيں'1896ء میں جب وہ قانون کے طالب علم تھے، کیبرج اسپیکنگ پرائز کے اعزاز سے نوازے گئے۔ (12) علی گڑھ کےایک طالب علم کی حیثیت ہے وہ اپنے قانون کے پروفیسرسید کرامت حسین اور حالی کے قریبی رشتہ داراورا بینے کالج باسل کے بڑوی خواجہ غلام الثقلین کے تعلیم نسواں کی حمایت میں پیش کرده نظریات سے متاثر تھے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ اور کالج میگزین میں شائع شدہ غلام انتقلیس کے مضامین کی وجہ ہے انہیں علی گڑھ طلباً میں ایک وانش مندلیڈر کی حیثیت ہے اہم مقام حاصل تھا۔ان کی نظر میں مسلم قوم کی تبذیبی وثقافتی نشاۃ ٹانیہ کے لئے عورتوں کی تعلیم ضروری تھی۔(13) شخ عبداللدا بی سوانح حیات' مشاہرات و تا ثرات' میں اپنی طالب علمی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ'' بیتمام زماندان تمام مشاغل کی وجہ ہے کچھ ایساا چھا گذرا ہے کہ اس کی ایک ایک بات دل پرنقش ہے۔'' کالج ہے انہیں اتی انسیت پیدا ہوگئی تھی کہ کسی کواینے ماں باپ کے گھر ہے بھی اتن انسیت نہ ہوتی ہوگی۔

1895ء میں بی اے کی تعلیم کمل کرنے کے بعد انہوں نے ایل ایل بی میں واخلد ا

لیااوروکالت کی تعلیم کے ساتھ صاتھ وہ ایم اے اوکالج میں لائبر پر بن کے فرائض انجام دیتے تھے
اور کالئے کے برنیل مسر تھیوڈور بیک کے سکریٹری بھی ہوگئے تھے اور اس طرح انہیں اس اوار ب
کے بانی سرسید احمد خال اور پرنیل مسٹر بیک کا تعمل اعتاد حاصل ہوگیا تھا۔ (14) اس ملازمت کی
ایک وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کی فرسودہ رسم ورواج کے خلاف بغاوت کی تھی اور
ایٹ گھر سے کی طرح کا تعلق نہیں رکھا تھا اس لئے تعلیم کو جاری رکھنے کے لئے رقم کی ضرورت
ربی ہوگی اور خاص طور پر ان کے دور میں نواب زادے، رئیس زادے بردی تعداد میں اس کالج
میں زیر تعلیم تھے۔ایسے غربت کے حالات نے بھی ان کوئوکری کرنے پر مجبور کیا ہوگا۔

و کالت کا امتحان پاس کرنے کے بعد اپنے محن سرسید احمد خاں کی ہدایت پر 1899ء میں علی گڑھ میں و کالت شروع کردی اور اس پیشہ میں خوب شہرت حاصل کی اور اب ان کا شار علیکڑھ شہر کے معززین میں ہونے لگا۔وہ چھ برس تک علی گڑھ میونیل بورڈ کے رکن بھی رہے اور على گڑھ بارايسوى ايشن كےصدر بھى رہے۔عليكڑھ بارايسوى ايشن كے دفتر ميں آج بھى شخ صاحب کا فوٹو لگا ہوا ہے۔وہ اتریز دیش کی قانون سازمجلس ( آمبلی ) کے رکن بھی رہے مگر علی گڑھ کا لج کو مسلم یو نیورش کا درجد دلا نااوراز کیوں کے لئے اسکول قائم کرنا ہی ان کی زندگی کا نصب العین تھا۔ شیخ محمة عبدالله کی شادی ان کے قریبی دوست بشیر مرز اکی حچھوٹی بہن وحید جہاں نبت مرزا گھدا براہیم بیگ ہے 2 رفر دری 1902ء کو ہوئی۔ مرزا ابراہیم بیگ کے آباً واجدا دمغل تھے جنہوں نے برطانوی حکمرانی کے عبوری دور میں تعلیم اور سرکاری ملازمت کی روایات کو قائم رکھا تھا۔مرزاابراہیم بیگ دلی کے ادنی درجہ کے میونیل آفیسر تھے۔وہ سرسیداحد خال کی تعلیی تحریک کے حامی تھے۔انہوں نے اپنے اکلوتے میٹے بشیر مرزا کوعلی گڑھ جیجا جہاں وہ شخ عبداللہ کے ہم سبق تھے (15) مرزا بیگ نے اپنی لڑ کیوں کوار دواور فاری کے علاوہ پورومین خواتین کے ذریعہ گھریرانگریزی کی تعلیم بھی دلائی تھی۔اس شادی کے موقعہ پران کے بزرگوں اور دوستوں نے جس شفقت اوریگا نکت کا برتا و کیا اس کا ذکر کرتے ہوئے شیخ محمد عبداللہ ایک جگہ کھتے ہیں کہ ''انہوں نے مجھے اس بات کا خیال بھی نہ آنے دیا کہ اس وقت میرا کوئی رشتہ داریا بھائی میرے یا سنہیں ہے۔اس شادی میں جینے احباب شریک ہوئے ان میں سے ہرایک یہ سمجھتا تھا کہ تقریب ہمارے کی بھائی یا عزیز کی ہے۔ میرے دل پر اب تک اس تقریب کا نقشہ موجود ہے اوراس بات کا احساس ہے کہ اسلامی اخوت و محبت خون کے دشتے ہے بچھ کم نہیں ہوتی ..... برات میں جولوگ ترکیہ ہوئے اس میں علی گرھتر کیے گی اہم شخصیتیں شامل تھیں ان میں ہے بچھ کے اسم براور میں بواب موساطان احمد خال ، خان بہاور سیدزین العابدین ، نواب صدریار جنگ مولوی حبیب الرحمٰن خال ،سیدزین الدین خال بہاور، سیدزین العابدین ، نواب صدریار جنگ مولوی حبیب الرحمٰن خال ،سیدزین الدین خال بہاور، سید عبداللہ شاہ سابق لپیٹیکل منسر مالیر کوئلہ ، تمس العلما مولوی ذکا اللہ ،مشر اسمعیل خال بیرسٹر ایٹ لا ،میر محمود حسن ،میرفیض آلحن ،حاذق الملک حکیم اجمل خال ،حکیم سید احمد خال ، بخاب بیرسٹر ایٹ لا ،میرمحمود حسن ،میرفیض آلحن ،حاذق الملک حکیم اجمل خال ،حکیم سید احمد خال ، بخاب بیرسٹر ایٹ اور کوئل کے خال ، بادر مولوی نذیر احمد اور مولوی شہاب الدین و کیل علی گڑھا ور رئیس خوانہ میں شرکت کے لئے کے خان بادر مولوی نئی اور عبد الحمد خوانید کے ساتھ شادی میں شرکت کے لئے تشریف لا ہے ۔'' (16) شنخ عبد اللہ اور سیکورا قداران کے بی گر ہو ہے جم سبق مسلم ساتھیوں کی تہذیب کے شام کی گر ھے ہم سبق مسلم ساتھیوں کی تہذیب کے میں میک کے بیا تھیوں کی تہذیب کے میں میک کے بیانہ سبق مسلم ساتھیوں کی تہذیب کے میں کیک باشد ہے ہی سبق مسلم ساتھیوں کی تہذیب

ں وہ ایک تعلیم یافتہ خاتون ہے شادی کرنے کے بعدﷺ صاحب نے مسلم خواتین کی تعلیم کو ایک تعلیم یافتہ خاتون ہے شادی کرنے کے بعدﷺ صاحب نے مسلم خواتین کی تعلیم کو فروغ دینے کے لئے شحوں اقدام برغور کرنا شروع کردیا۔

مروں ویے سے سے دن معرب کہا ہے ہوئی میں میں اور الے بنگلے میں رہاور پھر محکدرس کئی میں میں اور پھر محکدرس کئی میں نواب چھتاری کی ملکیت چھتاری کم پاؤنڈ میں کرایہ پر رہنے گئے۔ شخ صاحب نے 1905ء میں ہی لالہ لا آتا پر ساد کا استھ کا نا تک رام کا باغ 1950 رو پید میں خرید لیا اور یہ باغ اتنا ہما گیوان نکلا کہ 1900ء میں اس باغ کی کلڑی فروخت ہوئی۔ 1910ء میں اس باغ کی کلڑی فروخت ہوئی۔ 1910ء میں اس باغ کے قریب بی

کہ 1000 دوچیہ میں بن بن کی دوں روست وہ است اللہ ان کے نام سے ایک وَشَی تقیر وہ کے ایک وَشَی تقیر وہ کے ایک وہ است کہ اللہ ان کے نام سے ایک وَشَی تقیر کرائی ۔ شِخ صاحب کے آٹھ بیچ پیدا ہوئے اور وحید جہاں کا انتقال 1939 ، میں ہوا جب کہ شُخ صاحب کا انتقال 1965 ، میں ہوا۔ ان دونوں کے پختہ مزارات اس کوشی کے دائے طرف ایک چہار دیواری میں محفوظ میں اور دونوں پر کتے بھی کھے ہوئے ہیں۔ راقم اس کتاب میں ان

#### یک چہار دیواری میں مفوظ ہیں اور دولوں پر سیج ہی تصفیحوے ہیں۔ را کا اس ساب میں اب کے مزارات کی تصویروں کے لئے جب فوٹو لینے پہنچا تو دیکتا ہے کہ ایک مورا پے چکھ پھیلا ئے

ناچ رہا تھا جب کہ مورنی پاس ہی گھوم رہی تھی۔مور ہمارے ملک کا قومی پرندہ ہے۔ شخ عبداللہ کی شخصیت اور کارنامے بھی قومی خدمت سے عبارت ہیں۔

تُضْخ عبداللہ نے ملک کی نصف آبادی کو جو ہمارے سان کا سب سے اہم حصہ ہے،
جب ظلم و ہر بریت کا شکار ہوتے و یکھا تو آئیں عورتوں کی حالت کو بہتر بنانے کے لئے خود میدان
مل میں کو دنا پڑا۔ انہوں نے اپنے گھر میں اپنی ما تا ہی کوظلم و زیاد تی کا شکار ہوتے و یکھا تھا۔
ما تا جی کے لئے ہمدردی کے جذبات نے آگے چل کران کے دل میں صنف تا زک کے لئے آیک
خاص ہمدردی پیدا کر دی۔ ان کے والد پولیو کی وجہ سے معذور سے اور بڑے بھائی کی بیوی گھر پر
عکم انی کرتی تھی اور وہ ان کی مال کے ساتھ ایک ٹوکرائی کا ساسلوک کرتی تھی عورتوں کو ہے کی م
کمرانی کرتی تھی اور وہ ان کی مال کے ساتھ ایک ٹوکرائی کا ساسلوک کرتی تھی عورتوں کو ہے کی م
گو دک بھان تی والیس ہور ہے تھے کہ دشوار گذار پہاڑی راستوں پر آئیس ایک ڈوگر ہے بیاں مالاس
کے ساتھ ایک سلمان عور ہے تھے کہ دشوار گذار پہاڑی راستوں پر آئیس ایک ڈوگر ہے بیاں مالاس
کے ساتھ ایک سلمان عور ہے تھے کہ دشوار گذار پہاڑی راستوں پر آئیس ایک ڈوگر ہے بیش کورت
کے ساتھ ایک سلمان عورت بھی تھی جس کے سر پر ایک من کا بو جھ لدا ہوا تھا۔ بے چاری عورت مالیہ تو انہیں بہت نفرت تھی عورتوں کے ساتھ جورتوں کے ساتھ جند و ساتی ساتھ کا جھیلوں تھا۔
آر ہا تھا۔ عورتوں کے ساتھ جند و ساتی ساتی کھیلوں تھا اس سے آئیس بہت نفرت تھی۔ عورتوں

لا ہور میں اپنی طالب علمی کے قیام کے دوران بھی انہوں نے عورتوں پرمظالم ہوتے دیکھی تنہوں نے عورتوں پرمظالم ہوتے دیکھی سے سے لا ہور کے بورڈنگ ہاؤس کے قریب بی کسی پرانے نواب کا مکان تھا جن کی چار بیویاں تھیں ۔ وہ سرشام بی ہے اپنے گھر ٹیس اپٹی نیویوں میں سے ہرایک کو باری باری رات دیر سے سے دو وب کرتے رہتے تھے۔ اس لئے شخ صاحب سک زدو وب کرتے رہتے تھے۔ اس لئے شخ صاحب اوران کے دیگر ساتھی چاروں بیویوں کی آواز بیجان گئے تھے۔

1920ء میں جب تک علی گڑھ مسلم یو نیورٹی کا وجود کمل میں نہیں آیا تھا اس وقت تک ایم اے او کالج کے طلباً پہلے ملکتہ اور پھرالہ آباد استحان دیے جاتے تھے۔1895ء میں شیخ صاحب مجمی بی اے کا امتحان دینے الہ آباد گئے تھے جہاں انہوں نے ایک اور تکلیف دہ واقعہ و کیھا۔ ایک بازار میں بہت سے مرد اور عورتیں جمع تھیں۔ شیخ صاحب قریب گئے تو پہۃ چلا کہ ایک نالائق مرد ایک نوجوان لڑی کوسرِ عام کاننے دار لکڑی ہے مار رہا ہے اور اس لڑی کے بدن ہے خون کے فوار کے فوار کے فوار کے فوار کے فوارے چھوٹ کے فوارے چھوٹ انے کے الیاس چھڑانے کے لئے کوئی آئے نہیں بڑھ رہا تھا۔ شخ صاحب اس تماشہ کا حصہ بننے کے بجائے اس مرد سے لڑنے کے لئے اور مورت کو بیٹنے پراس کے خلاف قانونی کارروائی کی دھمکی بھی دی۔

شیخ صاحب نے ''سوانح عمری عبداللہ بیگم' میں ایک اور دل و ہلانے والے واقعہ کاؤ کر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ''از پردیش کے کسی شہر میں ایک بڑے میاں کی دولڑ کیاں تھیں۔ انہوں نے اب تک ان کی شادی نہیں کی تھی۔وہ اپنے کوسیح النب سید مجھتے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ دونجیب الطرفین سیدلڑ کے مل جا کیں تو اپنی لڑکیوں کی شادی کر دیں۔ خدا خدا کر کے ایک ا پیے لا کے کا پیغام آیا جس کو وہ سید مانتے تھے۔ اُنہوں نے فوراً اپنی بٹی کی شادی اس ہے کردی۔ جس خاندان میں شادی ہوئی اس کے افراد بڑے میاں ہے بھی زیادہ جابل تھے۔غریب سیدانی و ہاں پہنچ کرمصیب میں مبتلا ہوگئی۔اس کو سیجی اجازت نہتھی کہ وہ اپنے ماں باپ یا کسی قریبی . رشتہ دار کے گھر جائے۔ایک مرتبہ اسے پتہ چلا کہ اس کی عگی خالہ بسترِ مرگ پر پڑی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی میں شو ہراس وقت گھر پر نہ تھا۔لڑکی بغیر شو ہر کی اجازت کے ڈولی میں بیٹھ کراپی خالہ کے گھر چکی گئی اور کچھ دیر بعد ہی خالہ کا انتقال ہو گیا۔ جب گھر واپس لوٹی تو اس کا . شو ہر میضا دانت پیں رہا تھا۔ اس ظالم شوہر نے اس بے جیاری لڑی کو اتنا مارا کہ اس نے سسک سک کراپی جان دے دی۔ لڑک کے باپ کو جب اپنی لڑکی کی موت کی اطلاع ملی تو وہ اپنے دا ماد کے گھر پہنچا۔ بہت رویا بیٹیا اور خوب شکوے اور شکایتیں کیں گر پچھ دیر بعد ہی کہنے لگا کہ '' قسمت کی اچھی بھی جو تبہارے ہاتھ سے مرگئے۔'' دونوں نے اس واقعہ کی کسی کوخبر ند ہونے دی اور لڑ کی کی لاش کو پیر دِ خاک کر دیا۔

چندروز کے بعداس جابل باپ نے اپنی دوسری لڑکی کا پنی بڑی لڑک کے تہ تل شوہر سے نکاح کردیا۔ شخص صاحب فرماتے ہیں کداس شم کے بہت سے واقعات ان کے تلم میں آئے اوراس سے انہیں تعلیم نبواں سے ہمدردی پیدا ہوئی اور بیسو پنے گے کہ تعلیم سے ہی ان مظالم کو روکا جاسکتا ہے اورا گرلڑ کیاں تعلیم یافتہ ہو گئیں تو وہ اپنا دفاع خود کرنے لگیں گی۔'' (17)

کے حامی طلباً مغربی تبذیب کی مخالفت میں تقریریں کررہے تھے۔ (18) شخ عبداللہ کے دور میں عورتوں کے تی ہونے کے واقعات بھی عام تھے۔وہ اس تی کی رسم کو ہندویڈ ہب پر ایک کلنک تصور کرتے تھے۔

ر اوبمود مد بہب پر میں مسک ورسرے ہے۔

این ایک مضمون ' مکالم' میں شخ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ' ہمارے علماً خواہ مندو

ہوں یا مسلمان بھی ادھر توجہ نہیں کرتے کہ خودعلوم جدیدہ ہے واقفیت حاصل کریں اور تعلیم یا فتہ

نو جوانوں کو دورے بیٹے بیٹے برا بھلا ضرور کہتے ہیں ۔مسلمان علماً توان کو بھی منھ نہیں لگاتے اور

فرض کر لیتے ہیں کہ میر دود ملعون انگریزی خواں اس قابل نہیں ہیں کہ ان سے مذہبی معاملات

میں بات چیت کی جائے کیکن دشواری تو آگر میہ پڑی ہے کہ اس وقت ہماری قوم میں جو کچھ بھی

میں بات چیت کی جائے کیکن دشواری تو آگر میہ پڑی ہے کہ اس وقت ہماری قوم میں جو پھر بھی

دکھائی دیتا ہے وہ آئیس تعلیم یافت نو جوانوں کی وجہ سے دکھائی ویتا ہے۔ علم ان کے پاس ہے، ہنر

دکھائی دیتا ہے وہ آئیس تعلیم یافت نو جوانوں کی وجہ سے دکھائی ویتا ہے۔ علم ان کے پاس ہے، ہنر

ان کے پاس ہے، تالیف وتراجم آئیس کی بدولت ملک میں چھلتے ہیں۔ سرکاری دربار میں اور

ملازمت میں جو کچھ بھی مسلمانوں کا حصہ ہے وہ فقط انہیں انگریزی نو جوانوں کی وجہ ہے قوم کو حاصل ہے۔ پھر ہم اس بوی اور ضروری اور روز افزوں ترقی کرنے والی تعداد کی طرف سے غفلت کسے کر سکتے ہیں؟

وہ علائے دین کو متوجہ کرتے ہیں کہ ان کا دین فرض ہے کہ وہ خود جدید علوم اور سائنس سے واقفیت حاصل کریں، ملک میں دہریت چھینے کو روکیس۔ وہ کہتے ہیں کہ''جھی کو اس بات کے دیکھنے سے خت رہنے ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے نو جوان علوم پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ہتی ہے متکر ہوجاتے ہیں اور اگر ان کے سامنے ند ب کا نام لیا جائے تو اس کو سننا بھی پیند نہیں کرتے بلکہ بیزاری ظاہر کرتے ہیں۔ اس میں نہ علوم جدیدہ کا قصور ہے اور نہ ان کے علوم حاصل کرنے والوں کا قصور ہے۔ اس میں ان لوگوں کا قصور ہے جو علوم جدیدہ سے جو قباحت پیدا ہور ہی ہے اس کو رکھنے کی کوئی تد بیز ہمیں کرتے۔

اس قباحت کورو کئے کا صرف ایک ہی علاج ہے اور وہ سے کہ جو ند بجی تعلیم کے لئے استاور کھا جائے اس سے علوم جدیدہ کی واقفیت قطعی لاز کی قرار دی جائے اور ایسے معلم بکثر ت تیار کئے جائیں جو تعلیم یا فتہ گروہ کی مشکلات کو انہی کے علوم کے دلائل سے طل کرنے کے قابل بن جائیں۔ جب تک نہ بجی معلموں اور تعلیم یا فتہ نوجوانوں کی معلومات اور نصب العین میں تعزیق اور بعد باتی رہیں گے اس وقت تک نہ تو ہمارے معلم جدید تعلیم حاصل کرنے والوں کو فائدہ پہنچا سکیس گے اور نہ جدید تعلیم یا فتہ لوگ اپنے نہ بجی معلموں سے استفادہ حاصل کرنے کے فائدہ کی بیا جائیں ہے۔'' (19)

ں ن رہ سے بین ۔ (وہ) 1902ء میں د کی میں منعقد آل انڈیا مسلم ایج کیشنل کا نفرنس کے اجلاس میں شیخ مجر۔ عبداللہ کوشعبہ تعلیم نسوال کا سکر بیٹری مقرر کیا گیا جھی انہوں نے اپنی شریک حیات وحید جہاں بیگم سے جوان دنوں اپنے مانکے میں مقیم تھیں، کہا کہ اپنی طنے والی نوعر پڑھی کھی لڑکیوں و آئی مرک ان سے معلوم کرو کہ تعلیم نسواں کے بارے میں ان کے کیا خیالات میں اور ان کی رائے میں وہ کون می تد امیر ہوسکتی میں جواس کام کومسلمانوں میں مقبول بنانے کے لئے اختیار کرنی جا بیس۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھر پر محلّہ کی خواندہ عور توں کا ایک جلسہ منعقد کیا جس میں مواوی ذکا التہ

د ہلوی کے صاحبز اوے رضا اللہ کی بیگم اور دوہری بیگم سعید احمد جن کا تعلق سرسید کے خاندان سے تھا وہ بھی شریک ہوئیں۔ حاضرین میں سے بہت می عورتوں نے تعلیم نبوال کی جمایت میں تقریریں کیس۔ یہ تو اور جلسہ کی کارروائی شخص حدب نے بیگم عبداللہ کی مدد سے ایک رسالہ کی شکل میں مرتب کردی اور رسالہ کو چھپوا کر محلہ میں تقسیم کرایا اور لوگوں میں تعلیم نبواں سے متعلق چہ میگوئیاں شروع ہو گئین کہ اب تو فرنگیوں کے طریقے اختیار کرنے کی تجویز ہورہی ہے۔ لڑکوں کے مدرسے تھلیں گے اور لڑکیاں کھلے منصد مدرسوں میں جایا کریں گی۔

ا یج کیشنل کا نفرنس کے شعبے تعلیم نسوال کے سکریٹری بننے کے بعدیہ پہلا کام تھا جو شخ عبداللدنے انجام دیا۔اس ہے انہیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ اس کام کو انجام دینے میں ان کی بیگم سب سے زیادہ معاون ثابت ہوسکتی ہیں۔اب ان کوالیے مسلم ساج کے لئے جہال کم من لڑ کیوں کو بھی نامحرم مردوں سے بات تک کرنے کی اجازت ندتھی ، عورتوں میں کام کرنے کاعملی منصوبه بنانا بهت مشكل نهيس ربايشخ صاحب حايت تصح كه عورتون مي خوداعتادي بيدا مواوروه اپن تعلیم وترتی کے مسائل کوحل کرنے کے لیے خودآ گے آئیں اور مرداس جدو جہد میں ان کی مدد ب کریں۔اس وفت کے زیادہ تر مسلمان مورتو<sup>ں</sup> کی تعلیم کواپئی نام نہاد تہذیب اورشرافت کا دشمن تصور کرتے تھے اور وہ ان زنانہ مدارس کواسلاتی روایات کے منافی مانتے تھے۔ایک عام خیال ہیہ بھی تھا کہاڑ کیوں کے اسکولوں کے قیام کی وجہ ہے پر دہ ختم ہو جائے گا۔اس بحث میں عورتیں بھی حصه لے رہی تھیں۔ان کا کہنا تھا کہ' ہماری شرافت پردے کے سہارے قائم ہے۔ پردہ اٹھ گیا تو ان کی عزت بھی خاک میں ال جائے گی۔''جولوگ تعلیم نسواں کے تمایتی تھے ان کے دلوں میں بھی طرح طرح کے شک وشبہات تھے۔ شخ صاحب نے ایک جگد ذکر کیا ہے کدامر تبرکی ایج پشنل کانفرنس میں ان کے مشفق استاد علامہ شبلی نعمانی نے اجلاس کی کارروائی کے دوران ہی بی وضاحت طلب كرآب، نهايت صفائي كرساته بناديج كدرسديس يرده رب كايانيس؟ مولانا شبی تعلیم نسوال کی اہمیت سے واقف تھے او تعلیم نسوال کی ضرورت کے قاکل تھے لیکن سرسید کی طرح وہ بھی پردے کے زبردست حامی تھے۔ شیخ صاحب نے جواب دیا کہ''بردہ بطور اسکول ڈسپلن کےلازمی ہوگا''

شیخ صا دے نے مسلمانوں میں رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لئے صحافت کا بھی سہارا لیا اور 1904ء میں اردو ماہنامہ ' خاتون' شائع کیا اور ای سال کانفرنس کے موقعہ پر زنانہ مصنوعات کی نمائش کا اہتمام کیا۔ان دونوں سرگرمیوں کی وجہ ہے وہ ملک جمر کی الیی خواتین ہے واقف ہو گئے جوتعلیم نسواں کی حامی تھیں اور ان کی مدد سے عورتوں میں اپنی تحریک کی تبلیغ و اشاعت شروع کردی۔ وہ چاہتے تھے کہ علی گڑھ میں جوادار تعلیم نسواں کے لئے قائم ہواس کو ایسی ہی مرکزیت حاصل ہوجیسی کے ثمر ن اینگلواور نیٹل کالج کو ملک بھر میں حاصل ہوگئی ہے۔ چودھاسال تک اردو ماہنامہ'' خاتون'' نکالنے کے بعدﷺ عبداللہ نے''راز تن ''ک نام سے اردو کا ایک اور ماہنامہ فروری 1946ء میں جاری کیا تھا۔ جولائی 1946ء کے شارے میں انہوں نے سلم گرلس کالج وہائی اسکول کے نتائج شائع کئے ہیں جس سے پنہ چلتا ہے کہ اس سال ہائی اسکول کے امتحان میں 36لڑ کیاں شامل ہوئیں جن میں تمیں کامیاب ہوئیں۔ایف ا \_ ( آرش ) میں 30 میں سے 23 ، ایف اے ( سائنس ) میں 16 میں سے 14 ، لی اے (آرش) میں 35 میں ہے 32، بی اے (سائنس) میں 4 میں ہے 4، ایم اے فائنل میں 6 میں ے 5 اور بی ٹی میں 18 میں ہے 18 کامیاب ہوئیں .... ایم اے فائل کی مجی طالبات شعبة جغرافیہ ہے تعلق رکھتی تھیں مشہورا فسانہ نگار مللی رشید صدیقی نے 1946ء میں بی اے آرٹس کا امتحان سیکنڈ ڈویژن میں ماس کیا تھا۔ 1946ء میں بھی لڑ کیوں کارزلٹ لڑکوں ہے بہتر تھا۔ ما بنامه ' رازر قی ' کے سرورق سے پند چانا ہے کہ اس وقت تک شیخ عبداللہ مسلم گرلس

کالج کے آ زری سکریٹری تھے اور اس کالج کا یو نیورٹی سے الحاق نہیں ہوا تھا۔

شخ صاحب کی اس تحریر سے ریبھی بنہ چاتا ہے کہ ویمنز کا لج اور گرلس بائی اسکول کا تعليمي سيشن كيم تمبر سے شروع ہوتا تھااور لي ايس می ہيں مقابلہ جاتی داخله امتحان کی بنياد پر ہی داخلہ دیاجا تا تھااورشبر کی لڑکیوں کولانے لے جانے کے لئے لاری کا بھی معقول انتظام ہو چکا تھا۔ (20) ماہنامہ خاتون کے جنوری 1909ء کے ثارے میں'' زنانہ مدرسہ'' کے عنوان ہے بائی' مدرسہ شیخ محمر عبدالقدر قم طراز ہیں کہ'' اس وقت ہمارے مدرسہ میں قریب ایک سولز کیاں بھر تی ہوگئ ہیں۔خدا کاشکر ہے کہ ہرطرح ہے کام قابل اطمینان ہور ہا ہے۔ ہم اس ہے پیشتر بھی

اعتراف کر چکے بیں کہ اس مدرسہ کے قائم کرنے میں زیادہ حصہ ہندوستان کی خواتین کا ہے۔
سب سے اول حضور عالیہ بیگم صاحبہ بھو پال اور ان کے بعد ہماری ہمدرد بہنوں مس زہرہ فیضی صاحبہ
ومس عطیہ فیضی صاحبہ مرعلی اکبر صاحبہ سلطانہ بیگم صاحبہ فیرہ معز زخواتین نے اس طرف توجہ کی
اور ہز ہا کینس بیگم صاحبہ ججیرہ ودویگر عالی مرتب بیگات نے اپنا دستِ شفقت اس کے سر پر رکھا اور
ان سب کی خاصی ہمدردی کی وجہ ہے آئے بید درسہ اس درجہ تک پہنچا ہے۔ اگر خدا کو منظور ہواتو اس
کے ٹوٹے کا اندیشہ نہیں ہے۔ ایک دن سے پودھا ضرور بفضلی خدا برھے گا اور پھل پھول لائے گا
اور لوگ اس کو ایک ٹائد ارادر مفید چیز خیال کر کے اس کو ترتی دینے اور شاداب بنانے کے لئے
تیار ہوجا کیں گے اور اس وقت کی ہمدردی کرنے والوں کو جوا پی قوم اور ملک سے اپی فیاضی اور
کوشش کے لئے بہت آسانی سے دادھاصل کر کیس گے ....

آنے والی نسلوں کے لئے ہم بطورایک ابتدائی یادگار کے یہاں پر بیایک نوٹ درج کرتے ہیں کدایک بی بی ہیں ہو عمل میں ایک بھی ہی بی ہے جوان سے ایک لیم بھی علیحدہ ہونائیس چاہتی اوراس پر اپنے گھر کا انظام کرنا پڑتا ہے لیکن اس پڑتھی وہ اکثر جنح نو بج سے مدرسہ پنچتی ہیں۔استانیوں کے کام کی پورٹی گرانی کرتی ہیں اورشام کے پانچ بج تک برابر مدرسہ میں بیٹی رہتی ہیں۔ اپنی بیک کی اوراپنے گھر کی اوراپنی صحت کی مطلقاً کچھر پرواہ نہیں مدرسہ میں بھر کر کریوں کی تفاظت میں کہ شریفوں کی بچیاں ہمارے بھروسہ پر بھیجی دی گئی ہیں اور مدرسہ بند ہونے کہ بعد گھنٹہ آ دھ گھنٹہ استانیوں کے آئیں کے قصے فیصل کرنے میں صرف کرتی میں اور کھرا کر کہیں دن کا کھانا نصیب ہوتا ہے۔''

ہندوستان میں تعلیم نسوال کی پرزور برطغ بیگم سلطان جہاں والی ریاست بھو پال نے سو
رو بیہ ماہانہ کی المداد مشتقبل کے زنانہ اسکول کے لئے منظور فر مائی۔ اس خط کے بعد ہی انہوں نے
طے کرلیا کہ چاہے کتی بھی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گراب یہ اسکول علی گڑھ میں ہی قائم ہوگا۔
ہم چند کہ ان کے دہرید رفیق صاحبز ادہ آفاب احمد خاں جوخو تعلیم نسوال کے موافق سے گرعلی
گڑھ میں اسکول کے قیام کے حق میں نہیں سے۔ اس خط کو لے کرشخ صاحب کھنو میں منعقد
ایجوکیشنل کا نفرنس کے جلسہ میں شرکت کے لئے روانہ ہو گئے اور لکھنو میں راجہ جبا نگیر آباد کی کوشی

پرایم اے او کالی کے سکریٹری تو اب محسن الملک سے ملاقات کی اور بیگم بھوپال کا خط ان کو دکھایا جس پر نواب محسن الملک نے اپنے غصہ کے اظہار کی بیصورت تکالی کہ اپنی ترکی ٹوپی اتار کر حمن میں بھینکہ دی اور فر مایا کہ پہلے ہی لوگ کالی کے تخالف تھے۔ اب جب سنیں گے کہ علی گڑھ میں لاکیوں کا مدر سبھی جاری ہور ہا ہے تو ان کی مخالفت کی آگ اور بھی مشتعل ہوجائے گی۔ تھوڑی در بعد جب ان کے غصہ میں کچھ کی ہوئی تو شخ عبداللہ اٹھر کر گئے اور ان کی ٹوپی اٹھا کر ان کے مامنے میر پر رکھ دی تھوڑی در بعد وہ گاڑی میں سوار ہوئے اور ان کی ٹوپی اٹھا کر ان کے سامنے میر پر رکھ دی تھوڑی در بعد وہ گاڑی میں سوار ہوئے اور شخ صاحب بھی سامنے بیٹھ گئے اور راستہ میں ان سے کہا کہ اگر آپ اس کی تخالفت کریں گوتو جد میڈسل کے لوگ آپ کے بہت خوالف ہو جا میں گیا گئے۔ آپ نے پہلے تو کہی خوالف بھی جا تھی کہا ہے۔ تہا راکام تو نہیں کر نواب صاحب مسکرائے اور کہا کہ در تھی کر تھی اجا نے کہا کہ اگر آپ کی میں سے نے تہا راکام تو نہیں کیا۔ اس کی بہت ضرورت تھی کہ لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ میں کی مدرسہ کے قائم کے جانے کا حائی ٹیمیں ہوں۔ ' (21) لکھنو کے ای اجاب کی حال می ٹیمیں ہوں۔' (21) لکھنو کے ای اجلاس میں علی گر ھیں لڑکیوں کے اسکول کو قائم کرنے جانے کا حائی ٹیمیں ہوں۔' (21) لکھنو کے ای اجلاس میں علی گر ھیں لڑکیوں کے اسکول کو قائم کرنے جانے کا حائی ٹیمیں ہوں۔' (21) لکھنو کے ای اجلاس میں علی گر ھیں لڑکیوں کے اسکول کو قائم کرنے جانے کا حائی ٹیمیں ہوں۔' (21) لکھنو

اس کامیا بی کے باوجودا بھی شخ عبداللہ کوفٹر آ کھا کرنے اور عوامی رابطہ پیدا کرنے کے معاطع میں بہت کچھ کرنا تھا۔ 1905ء کے وسط میں تعلیم نسواں کے حاص کی ایم اے اوکائی کے طلباً کا ایک وفد بمبئی کے دورے پر گیا اور چار برار روپیہ سے زائد کی رقم جمع کی۔ بدچندہ وہاں کے خوشحال مسلمانوں بالخصوص جسٹس بدرالدین طیب جی اور ان کے خاندان والوں سے حاصل ہوا۔ ان کی حمایت کرنے والوں میں سرفہرست زہرہ اور عطیہ فیضی تھیں جنہوں نے عورتوں کی دستگاری کی ایک نمائش اور سلم خواتین کا جلہ منعقد کرنے میں بھی شخ صاحب اور بیگم عبداللہ کی مددک ۔ درسرے ہی سال بھو پال سے بھی اسکول کی گرانٹ کے طور پر ایک سال کے 1200

دوسرے ہی سال جو پال ہے ہی اسلول می فرائٹ نے طور پر ایک سال کے 1200 میں ہی اسلول میں دو پید موصول ہوگئے۔ اب اسکول کے لئے کوئی جگہ تبویز کا خیال پینتہ ہوگیا۔ 1905 میں ہی محمد ن ایج کیشنل کا نفرنس کا سالا نہ جلسے ملی گڑھ میں ہونا قرار پایا اور شخص احب نے اس کا نفرنس منعقد کرنا ہے کرلیا اور ممنئ کی عطیہ فیضی ، زبرہ فیضی اور جسنس بدرالدین طیب جی کی صاحبز او بول کوئیگڑھ آنے کی دعوت دی۔ اس زمانے میں ملی گڑھ میں بدرالدین طیب جی کی صاحبز او بول کوئیگڑھ آنے کی دعوت دی۔ اس زمانے میں ملی گڑھ میں

عورتوں کا کوئی جلسہ کرنا یا ان کی مصنوعات کی نمائش کرنا بہت دشوار تھا۔ نواب محن الملک نے پہلے اس جلسہ کی اور سائنقک سوسائٹ کے دفتر (حال دواخانہ طبیہ کالج) کو مہمانوں کے تفاید کا دواخانہ طبیہ کالج مہمانوں کے تفاید کے لئے الاٹ کردیا مگر لوگوں کی مخالفت اور عوامی دباؤ کی وجہ سے اس الاٹ منٹ کومنسوخ کردیا اور عورتوں کے جلسہ پریابندی عائد کردی۔

شیخ صاحب آتھ کرمکان کی طاش میں نکل پڑے۔ پورے شہر میں کمی بھی مسلمان نے اپنا مکان نہیں دیا بلکھ ان کے ایک پاری دوست نے شاہ پور جی والی کو ٹھی چندروز کے لئے دے دی اوراس وقت اس کو ٹھی پر قبند لے لیا اور صفائی سخرائی کے بعد جمبئی ہے آنے والی ان خوا تین کوشاہ پور جی کی کو ٹھی میں ٹھہرایا گیا۔ ٹمائش کے لئے چین ، برما، بغداد، افغانستان اور شمیر سے بھی بہت سے نمو نے آئے تھے۔ وستکاری، زردوزی، کشیدہ کاری اور خطاطی کے بعض نمو نے سیجھ کی بہت سے بھی کی مہارات بھا کو بھی پال کی طرف سے تھے۔ پٹیالہ کی رائی نے دستکاری کے نمو نے ارسال کے، مہارات بھا کو بھی جو پال کی طرف سے تھے۔ پٹیالہ کی رائی نے دستکاری کے نمو نے ارسال کے، مہارات بھا کا کرنے انعامات تقسیم کرنے کے لئے دوسو پچاس رو پیے شہرادی منو ہر کنور نے ٹھل پر کشیدہ کاری کیا ہوا فر کی ہزادی ہو گئی گئی گئی اس کا نفرنس میں بڑی تعداد میں خوا تین شر یک ہوت سے تھی کہ رسالہ ' خالون' کے در لیدے نے زاند کا نفرنس اور نمائش کی بہت تشہیر کی گئی ہی۔

مستورات کے لئے موجودہ ایس ایس ہال میں واقع نظام میوزیم کے چاروں طرف پردے کا انتظام کیا گیا۔ شاہ پور تی کی کوشی میں زنانہ کا نفرنس کا اہتمام کیا گیا اور کوشک کے چاروں طرف دو ہری دو ہری قناعتیں کھڑی کی گئیں۔29 رومبر کی شب کا اجلاس شعبۂ نسواں کے لئے مخصوص کیا گیا تھا۔

اس اجلاس میں تعلیم نسوال کے سکریٹری کی حیثیت سے شیخ عبداللہ کی رپورٹ میں ان کوششوں کا تذکرہ کیا گیا جوانہوں نے انجام دی تھیں ...سلم قائدین کی ایک بری تعداد نے شیخ عبداللہ کی رپورٹ برتقید کی۔ اس کی ایک بری وجہ یہ تھی کہ وہ نارل اسکول وجود میں نہ لا سکے۔ سب سے زیادہ مخالفت سید ممتاز علی نے کی جو تعلیم نسواں سے سکریٹری کی حیثیت سے پہلے ہی برطرف کردیئے گئے تھے۔ صاحبزادہ آفتاب احمد خال نے کہا کہ ممتاز علی صاحب کی تقریر نے

بحث کا موضوع بدل دیا۔ ہم یہال شیخ عبداللہ کی رپورٹ کو سننے اور اس پر بحث کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں اس کی قابلی قدر خدیات، نئے رسالہ کا اجراً، چندہ اکٹھا کرنا اور عورتوں کی دستکاری کی نمائش کا انعقاد وہ کارنا ہے ہیں جن کی دل کھول کر تحسین کی جانی چا ہے ہیں جانک دل کھول کر تحسین کی جانی چا ہے ہیں جانک اس کے کہاں کو بدنا م کیا جائے اور تقید کا نشانہ بنایا جائے۔

30 رومبر کی شام کواجلاس ختم ہونے کے بعد جیسے ہی شخ محموعبدالله اسریکی بال ہے بابر نکلتھی مولانا شوکت علی نے پیھے ہے ان کے کندھے پرایک مکا رسید کردیا۔ انہوں نے دومرا ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ مندوبین نے بچ بیماؤ کرادیا۔اس واقعہ سے حاضرین میں ایک تہلکہ مج گیا اور کالج کے تمام ٹرٹی نواب سر فیاض علی خال کی کوٹھی پہاسو ہاؤس پر جمع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ شوکت علی کوڑٹی شپ ہے ان کی نازیبا حرکت پر ہد دیا جائے ۔علی گڑھ کے اولڈ بوائز نے بھی اسٹر پچی ہال میں جلسے منعقد کر کے اس واقعہ کی ندمت کرتے ہوئے ان کوٹرٹی شپ سے ہٹانے کی ما تک کی اور بیجی فیصله کیا که اگر وه ترشی شپ سے علیحد نہیں ہوں گے تو ان کو اولڈ بوائز کی جماعت ہے بھی خارج کردیا جائے گا۔اس واقعد کی پورے ملک میں بہت شہرت ہوگئی اور لوگول نے شخصاحب كے لئے كہنا شروع كياكر" يوتعليم نسوال پراني جان تك دينے كے لئے تيار بے" (22) ایم اے او کالج کے پرنیل مسر آر چولڈ بھی تعلیم نسواں کے اسکول کوا یم اے او کالج کی صحت کے لئےمضرخیال کرتے تھے۔انہوں نے علی گڑھ میں لڑکیوں کے کالج کی تخت مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ کالج کے اس قدر قریب گرنس اسکول کا قیام طلباً کی بڈظمی کا باعث ہوگا اور مسلم تو م کی نظر میں علی گڑھ کا کم مقصد مجروح ہوگا۔انہوں نے یباں تک دھمکی دے ڈالی کہا گر يكالج يونيورش احاطے كے پاس قائم كيا جائے گا تو وہ بطوراحتجاج رئيل شپ سے استعفیٰ دے ویں گے۔ ذاکٹر سرضیاً الدین بھی ای خیال کے حامی تھے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اگر لڑ کیوں کا کالج قائم کرنا ہی ہے تو شہر کے دوسری طرف کھولا جائے تا کیلڑ کیوں کے اس اسکول کی فضا ہے ایم اے او کالج کی فضا مکدر نہ ہو سکے۔ کالج کے اعزازی سکریٹری وقارالملک اس کی وضاحت کے لئے شخ عبداللہ ہے ملے۔شخ صاحب نے کہا کہ کالج کے اساف اس کے کیمیس میں بااس کے آس پاس اپنی بیوی اور فیملی کے ساتھ رہتے ہیں اور کوئی اس کے بارے میں نہیں

سو چنا۔ اب اگر اس کالج سے کی فرلانگ دور ایک ایسا گرلس اسکول قائم ہوجائے جومضبوط اور او نچی دیوار دں سے گھر اہوا ہواس سے کیا فرق پڑے گا؟ غرض وقار الملک شیخ صاحب کے دلاکل ہے مطمئن ہوگئے۔

گورزسرجیس لاٹوش نے 6 مراگست 1906ء کی تاریخ مقرر کردی گر برخض نے کوئی نہ
کوئی بہا نہ تلاش کر کے جانے سے انکار کردیا۔ صرف راجہ نوشاد علی ،خواجہ غلام الثقلین اور مولوی عجم
وقیم ہی گورنز ہاؤس پہنچے۔ گورنز نے پہلاسوال یمی کیا کہ استے برٹ برٹ بوٹ کوگر جنہوں نے آنے
کا وعدہ کیا تھاوہ کیول نہیں آئے۔ جس پر شیخ عبداللہ نے کہا کہ لوگوں کو بیعادت ہوگئ ہے کہ جس
بات میں گورنمنٹ کی توجہ ہوتی ہے تو پھر وہ اس میں دلچیں لیتے ہیں۔ اگر حضور والا تھوڑی ہی توجہ
مبذول فرما کیں گو ہمارے دو ساجو آئ اس وفد میں شریک نہیں ہوئے وہ دوڑ ور گر آئیں گے۔
اور آکر عرض کریں گے کہ ہم تو دل سے اس تحریک سے ساتھ ہیں۔ گورنر نے کہا کہ اگر آپ مدرسہ
قائم کریں تو سرکار پوری مالی امداد کر سے گی۔ بغیر مدرسہ کے کوئی گر انٹ ملے کا قاعدہ نہیں ہے۔
میں آپ کومشورہ و بتا ہوں کہ پہلے جا کر مدرسہ قائم کیجئے اور سرکار آپ کو گر انٹ دے گی۔
میں آپ کومشورہ و بتا ہوں کہ پہلے جا کر مدرسہ قائم کیجئے اور سرکار آپ کو گر انٹ دے گی۔
میں آپ کومشورہ و بتا ہوں کہ پہلے جا کر مدرسہ قائم کیجئے اور سرکار آپ کو گر انٹ دے گی۔

میں سلم استانی کی تلاش کونکل پڑے گر پورے شہر میں ایک بھی مسلم خاتون ایسی نہ نکلی جوعلیگڑھ آکر مدرسہ قائم کر سکے کسی صاحب نے ڈاکٹر رقیہ بیٹم کا پیتہ بتایا۔ وہاں تلاش کرنے پران کے گھر کے برامدے میں ایک ڈھولک میگی ہوئی تھی ۔غرض کھنٹو کے بعد علی گڑھ میں بھی استانی کو تلاش کیا اور پھر بیٹم عبداللہ کو لے کردلی چلے گئے اور وہاں بھی ایک بھی ایسی تعلیم یافتہ عورت نہ کی جوعلی گڑھ آنے کے لئے تیار ہو۔

بشکل تمام ایک استانی کے بارے میں علم ہوا کہ وہ قر آن شریف پڑھا کتی ہے اور ار دو بھی جاتی ہے لیکن وہ دلی چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ تلاش کرتے کرتے اس کے مکان تک بننج كيّ مراس ني بهي على كره جاني سے انكاركرديا اوركافي خوشاركرنے پراس شرط پرداضي ہوگئ کہ اگراس کے پورے خاندان کوبھی ساتھ جانے کی اجازت دی جائے۔اس نے بتایا کہ میرا شو ہر،میری از کی اور میری ماں ہے۔ میں جہاں رہوں گی وہ بھی میرے ہی ساتھ رہیں گے۔ شخ عبداللہ نے اس عورت کی شرط منظور کر لی۔ چنانچیاختری بیگیم نامی استانی اور اس کے تمام کنبے کو لے کر د لی سے علی گڑھ چلے آئے اور علی گڑھ شہر کے او بر کوٹ علاقہ کے محلّہ ٹن ٹن پاڑہ میں کا کج کیمیں ہے بہت دور دورو ہیں ماہانہ کے کرایہ کے مکان میں ان کور کھ دیا اور جس طرح چھوا چھوت کے ہپتال شہرے باہر کھولے جاتے ہیں ای طرح بیزناندا سکول بھی پرانے شہر میں قائم ہوگیا۔ محلّہ کی قرب وجوار کی لڑ کیاں استانی ہے آ کر قر آن شریف پڑھنے لگیس کیٹن با قاعدہ طور پر ا سكول كا آغاز 1907ء ميں جوااور دو دوليال الركيوں كولانے كے ليے مقرر كى كئيں جن برج يمكهار ملازم رکھے گئے اور اختری استانی کے شوہر کو چو کیداری اور نگر انی کے کام پر لگا دیا گیا۔استانی کی لڑی کا وظیفہ مقرر کر دیا گیا اور ان کی ماں کو تختیاں دھونے کے کام پر مقرر کیا گیا۔غوض کہ اختری استانی کا پورا کنبداس اسکول میں کام کرنے لگا۔ وحید جہاں بیگیم، ان کی دونوں بہنیں سکندر جہاں بیگم اور سعید جہاں بیگم روز آنہ چھتاری کمپاؤنڈ میں اپنے چھوٹے بچوں کونوکروں کے حوالے كر كے ٹن ٹن پاڑہ محلّہ كے اس اسكول ميں لڑكيوں كو يڑھنا لكھنا سكھانے آتی تھيں۔ وہ طالبات كو ا بِي بيليال بحق تصين اور جب ان كويه معلوم ہوتا كه كچھ غريب بچياں اپنا كھا نائبيس لائكيس تو انہيں لنج میں شریک کرلیتیں اورا کشر خود بھوکی رہ جاتیں۔ (23)

اس اسکول کے قیام سے لیفٹینٹ گورز کو مطلع کر دیا گیا اور خاتون انسپکڑآ ف اسکول کی ر پورٹ کے ڈیڑھ ماہ بعد ہی سترہ ہرار میمشت اور ڈھائی سوروپیہ ماہانہ کی گرانٹ ملنے لگی۔ . لڑ کیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ ساتھ ڈولیوں کی تعداد بھی بڑھادی گئی اور اس مکان کے ا یک حصہ کو بورڈ نگ ہاؤس میں تبدیل کردیا گیا اور اختری استانی کی والدہ ان کی گمرانی کرنے لگیس۔اسکول کی تر تی کے ساتھ ساتھ شہز کے نو جوان مجنو دُس کی تعداد میں بھی اصافہ ہونے لگااور جب ذولیاں گزرتیں تو یہ مخلے لڑ کے پردہ اچھال کرلڑ کیوں کو پریشان کرنے لگے جس پرشخ محمر عبداللدنے دیوارے چیچے بیٹھ کراس نازیبا حرکت کرنے والے لڑکوں کو پکڑ لیا اور فیچیوں ہے یٹائی شروع کردی۔اس نے بعد پھر کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ بالائے قلعہ کے جس علاقے میں سے اولین اسکول قائم کیا گیاوہ ممارت اب بھی ای حالت میں ہے اور شیخ عبداللہ نے جب اس مکان کو خالی کردیا تو بہت عرصے تک بلقیس آیانے سراج العلوم نسواں کالج کے نام ہے اس اسکول کو چلا یا مگران کے پاکستان طلے جانے کے بعد میر مجان دوحصوں میں تقسیم ہوگیا۔اصل مکان سعید منزل ہے جب کہ مکان کے دوسرے حصہ کو دار د فیدریاض محمد خاں صاحب نے خرید لیا۔ داروغہ جی کے دوصا حبز ادے فیاض رفعت صاحب دور درش کھنؤ کے ڈائز کٹر رہ چکے ہیں جب کہ دوسرے بیٹے اشفاق محمد خال صاحب پریس ٹرسٹ آف انڈیا (پی ٹی آئی ) کے بیور و چیف ہیں اور راقم الحروف كا ہر ہفته اس مكان ميں جانا ہوتا تھا۔ دار دغه جي كي نتيوں بيٹيوں نے بھي گرلس ہائي اسكول اورویمنس کالج سے تعلیم پائی ہےاورسب سے بڑی بٹی مختار آ پاسر کاری اسکول میں ٹیچر ہیں۔ 1910ء میں جگہ کی تھی کی وجہ ہے اس اسکول کومحلّہ بنی اسرائیلان کے ایک کرایہ کے مكان مين نتقل كرديا كيا بعد مين بياسكول اپني اصل عمارت ميرس رودْ پرشف كرديا كيا۔ بني امرائیلان کے اس اسکول میں بھی شخ صاحب نے جب مکان خالی کردیا تو میونیل بورڈ نے اسكول نمبر16 كے نام سے بہت عرصہ تك اسكول جلايا تكر اب بي جگه مكان ما لك كو حاصل بوگئ ہا درمسلم یو نیورش کے ایک ریٹائرڈ ملازم حبیب اسرائیلی نے ایک شادی گھر''الریحان'کے نام سے قائم کر دیا ہے۔ 7 رنومبر 1911ء کو یو بی کے قائم مقام لیفٹینٹ گورزمسٹر پورٹر کی بیگم نے تعلیم نسوال

کے اسکول کی سب سے پہلی محارت کا سنگ بنیا در کھا اور بیر محارت وحیدیہ ہاشل کے ذائننگ بال کی تھی جہاں آج بھی کتیدنصب ہے۔ بانی مدرسہ نے اسکول کے بجائے پہلے بورڈ نگ باؤس کی تعير كرائى كونكه اگراسكول تعمير بوتاتو بابرت آف والى لأكيول كرين كرين كي جديبين بوكى -اس لئے ہاشل کی تقیر کواولیت دی جس پر بعض لوگوں نے اعتر اضات بھی کے اور کہا کہ' آپ کو گھوڑا خریدنا چاہے کین آپ اس کا جا بک خریدر ہے ہیں۔ ہرجگہ سب سے سلے مدرسة ائم ہوتا ہے اور پھر بورڈ نگ ہاؤس لیکن آپ پہلے بورڈ نگ ہاؤس تغییر کررہے بیں اوراس کے بعداسکول تغییر كراكيس كيئ ـ 14 رفروري 1914 وكووالي كيمويال سلطان جبال بيكم في اين وسب مبارك ہے وحیدیہ باشل کا افتتاح کیا اور پہلے دن ہی تولؤ کیاں باشل میں داخل ہوئیں ۔لڑ کیول کے اس ہاشل میں پردے کا خاص انتظام کیا گیا اور دیواروں کوجیل خانے کی دیوار کی طرح بنایا گیا جہاں یرندہ بھی داخل نہیں ہوسکتا تھا کسی مرد کو ہاشل میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔صرف صفائی والا . اوریانی والاسقه ،ی اندر جا سکتے تھے لیعض والدین کواس پرجھی اعتراض تھا اور دو والدین اپنی لؤكيوں كوصرف اى وجدے واپس اپنے گھرلے گئے۔اس يہلے باشل كى افتتاحى تقريب ميں ہندوستان کے مختلف علاقوں ہے جوشریف خواتین شرکت کے لئے تشریف لائمیں ان میں علی گڑھ کی خواتین کے علاوہ جمبئی نے فیضی بہنیں اور بھو پال ہے مولا نا ابوالکلام آزاد کی بہن آ بروبیگیم، لا ہور ہے سرمیاں محیش فیع کی بیگم اوران کی دختر ، بیگم شاہنواز بھٹو ( یا کستان کے وزیر اعظم زوالفقار علی بھٹو کی والدہ) بکھنؤ ، پنجاب اور حبیر آبادے دیگر معزز خواتین نے حصالیا۔

بیگم بھو پال نے اپنی افتتا می تقریر میں اشارہ کیا کہ ہال کے دروازے جو کھولتے وقت بھنس گئے تھے وہ اس بات کے نماز ہیں کہ مسلم لڑکیوں کی تعلیم کی راہ میں اب بھی رکاوٹوں کا

سامناہے۔(24)

' سلط میں فرح نظامی گھتی ہیں کہ'' جب بیگم صاحبہ نے بورڈنگ میں داخل ہونے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کا تالہ تو کھول لیا لیکن اس کا کواڑنہ کھول سکیس جو بالکل نیا تھا۔ کافی کوشش کے بعد بیگیم عبدالمجید خواجہ اس کو کھولئے میں کامیاب ہوئیں لیکن اس کوشش میں وہ زخمی ہوگئیں۔اس موقعہ پر بیگم جمجیر ہ نے ہیتجرہ کیا''خواتین''غور بیجئے بی عورتوں کی تعلیم کے دروازے

ہیں، ہم ان کو کھولنے میں کامیاب ہوگئے۔اگر چداس کے لئے کافی طاقت لگانی پڑی اور دقت پیش آئی۔'' (25)

ہاشل کے افتتاح کے بعد پہلے دن جونولؤ کیاں ہاشل میں داخل ہو کیں ان میں تمن خود
ان کی صاحبز ادیاں تھیں، تین بیگم عبداللہ کی تجھلی بہن کی لؤ کیاں تھیں اور ایک عبداللہ بیگم کی دوست میں میں بند شہر کی لڑ کی تھی ۔ دواورلڑ کیاں تھیں جن کی سر پرتی اور پرورش کی سال سے بیگم عبداللہ خود کر رہی تھیں ۔ ان لڑ کیوں کو داخل کرنے کے بعد وحید جہاں بیگم دن رات ہاشل میں وار ڈن کے وجہ یہ تھی کہ دور دور تک آبادی نہیں تھی اور است بروے وجہ یہ تھی کہ دور دور تک آبادی نہیں تھی اور است نہوں اور لڑ کیوں کو اکیا نہیں چھوڑ اجا سکتا تھا۔ بہت سے والدین کو اس سے بہت اظمینان ہوا اور لڑ کیوں کی تعداد میں بھی بہت تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ خود میر ولایت حسین نے بھی اپنی اور لڑ کیوں کی تعداد میں بھی بہت تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ خود میر ولایت حسین نے بھی اپنی صاحبز ادیوں کو بورڈ بگ ہاؤں میں داخل کرادیا اور ان لڑ کیوں نے اس اسکول سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹری کا متحان بھی یاس کیا۔

ہاشل کے ابتدائی دنوں میں اڑکیوں کی ما وس کو بھی ہاشل میں رہنے کی اجازت دے دی گئی تھی تا کہ وہ خوداس اقامتی زندگی کے بارہ میں مطمئن ہوسکیں۔ان اڑکیوں کی ما ئیں دیکھتی تھیں کہ بیٹی عم عبداللہ کی طرح غیر الڑکیوں کو اپنی بیٹی کی طرح کر کھتی ہیں تو بڑے اطمینان سے اپنی لڑکی کو بھی عبداللہ بیٹم عبداللہ بیٹم کے سپرد کر دینیش تھیں اور کہتی تھیں کہ 'لوبی بی اور کی کو بھی عبداللہ کے لئے ہیہ بہت ایٹار سپرد کیا۔اب ہمارے خاندان کی لاح تمہارے ہاتھ ہیں ہے۔' بیٹم عبداللہ کے لئے ہیہ بہت ایٹار اور بائی تھی کہ دو اپنے میاں اور بچوں کو چھوڑ کر ہاشل کے ایک کرے میں رہتی تھیں۔ شخصا حب اور قربانی تھی کہ دو اپنے میاں اور بچوں کو چھوڑ کر ہاشل کے ایک کرے میں رہتی تھیں۔ شخصا حب کست ہیں کہ 'دکل ہندوستان میں اس وقت مسلم اور کیوں کا ایک بی دارالا قامہ تھا۔'' (26)

لڑ کیوں کی تعداد کے ساتھ ساتھ تعلیمی مدارج میں ترتی ہوئی شروع ہوئی۔ جب تک مدرسہ شہر میں تھا اس وقت تک پرائمری سطح کی تعلیم ہوتی تھی لیکن بورڈ نگ ہاؤس کے قیام کے بعد بیاسکول ترتی کے منازل طے کرنے لگا اور 17-1916ء کے تعلیمی سال میں تین لڑکیاں انیکلوورٹا کیولر مذل کے امتحان میں شریک ہوئیں اور بھی امتیازی نمبروں سے پاس بھی ہوئیں۔لڑکیوں میں تعلیم کا چلن بڑھنے لگا اور ان کی خواہش تھی کہ اب وہ میٹرک بھی پاس کریں جس کے لئے تعلیم یافتہ استانیوں کی ضرورت تھی۔اس زمانے تک کی بھی طالبہ سے رہنے، کھانے اور پڑھنے کی کوئی فیس نہیں کی جاتی تھی اور بیگیم عبداللہ ہر مہینے اپنے شو ہرسے پیسہ وصول کرتی تھیں۔ بعد میں نظام حیدر آباد ، نواب ٹو تک ، نواب بھاول پوراور نواب بھو پال نے فیا ضافہ عطیہ فراہم کیا اور خود ہو پی مرکار نے بھی تین ہزار رو بہیں سالا ندا مداو میں اضافہ کر کے سات آٹھ ہزار رو بہیں سالا نہ کردی۔اس کے بعد بی ایم اے ، لجمالے پاس استانیوں کو مقرر کیا گیا اور اس اسکول کی لڑکیاں ٹدل اور پیشرک دونوں استخانات میں شریک ہونے لگیس۔

1921ء میں اس اسکول نے ہائی اسکول کا درجہ حاصل کرلیا اور یو پی بورڈ کے امتحانات میں چند طالبات شریک ہوئیس اور بھی کامیاب ہو گئیں۔استحان میں اچھی کا رکردگی کے سبب چند طالبات نے اسکالرشپ بھی حاصل کی۔جولائی 1922ء میں تین لڑکیاں ہائی اسکول کے امتحان میں کامیاب ہوئیں ان میں سے دوخود شخ عبداللہ کی صاحبز ادیاں تھیں اور ایک جج خان بہادر محمد حسین کی مٹی۔ (27)

22 رمی 1951 میں شخ عبداللہ نے اپنی جائیدادکو دیمنز کا کی اور گرلس ہائی اسکول کے وقت کردیا۔

شخ عبداللہ کی شریک کاریکم وحید جہاں روزانہ شخ ہے ہی اسکول میں پہنچ جاتیں اور لدرین کاموں کی گران کر تیں اور کو گرنگی وحید جہاں روزانہ شخ ہے ہی اسکول میں پہنچ جاتیں اور میں مدر اس کی تمارداری کرتی تھیں۔اگروہ عیسائی ند بہ میں پیدا ہوئیں تو انہیں مدر ٹریبا کی طرح نوبل انعام کاستحق قرار دیا جاتا۔ان کی عیسائی ند مب خلق ہے عبارت تھی۔اس زمانے میں شہر میں بلیگ کا بہت زور تھا۔ بلیگ کا شہبہ ہونے پیارائو کی کے پاس جانے ہے ورنے گی تھیں گر تیکم عبداللہ دات رات موسائی پیرائو کی کواپی گود میں لئے بیٹی ورنی ہیں۔وہ ہم تی تھیں کہ 'اگر بلیگ کی بیاری لگ بھی گئی تھراس ایک بیارائو کی کواپی گود میں لئے بیٹی ورنی کے دل میں تو ایک و ھارس پیدا ہوگی کہ اس کی بغیر مال کے بھی اس کوکوئی پر بیٹائی نہیں ہورہی۔'ا کیو پیکھ کوئس کے ایک جلس میں شخ صاحب نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ''عورتوں میں کتا ایار ہوتا ہے۔اگر ہماری یو نیورٹی کا کوئی لاکا واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ''عورتوں میں کتا ایار ہوتا ہے۔اگر ہماری یو نیورٹی کا کوئی لاکا واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا تو کوئی اضریا استاداس کواس طرح ہے گود میں لیکر نیشتا۔'' (28)

شخ محم عبداللہ اوران کی بیگم کواس وقت کے حالات کے پیشِ نظر لڑکیوں کے پردے کا خاص خیال تھا۔ ایک مرتبدراستے میں خاص خیال تھا۔ ایک مرتبدراستے میں بس خراب ہوگئی تو وہ خودلا کیوں کو لیٹنے کے لئے اس اور گھوڑا گاڑیوں کا انتظام تھا۔ ایک مرتبہ والی بس خراب ہوگئی تھیں اور والدین کی تحریر کے نمونے ملاکر ہی سے خطوط لڑکیوں کو یہ تعقیں۔ ایک مرتبہ خود انہوں نے اپنی صاحبزادی خورشید مرزا کا خط بھی چیک خطوط لڑکیوں کو دخورشید مرزا کا خط بھی چیک کیا جس کا حال خودخورشید مرزا کا خط بھی چیک کیا جس کا حال خودخورشید مرزا نے بڑے ہی دلچ سپ انداز میں کیا ہے۔ (29)

اتر پردیش کے وزیر تعلیمات مسٹر سپورنا نند، جواپئی اردود پشمنی کی وجہ ہے مسلمانوں میں بہت ناپسندیدہ سے 1938ء میں اس کانے میں تشریف لائے اور بورڈ نگ ہاؤس کا معائند کیا تو انہوں نے برجتہ کہا کہ'' آئیس شک تھا کہ پردے کے پیچھے نہ معلوم کس طرح کا انظام ہوگا کیکن آئے بید کھے کر حیرت ہوئی کہ پردے کے اندروہ کربھی لوگ کس صفائی اور خوش اسلوبی ہے رہ کیکن آئے بید کھے کر حیرت ہوئی کہ پردے کے اندروہ کربھی لوگ کس صفائی اور خوش اسلوبی ہے رہ بھی ہوا ور دوڈنگ ہوکر جیس ہزار روپیدیمارت کی تغییر اور بورڈنگ ہاؤس کی امدادے لئے دو ہزار روپیدیمالاندکی گرانٹ مقرر کردی۔

شخ محم عبداللہ ایک جگہ تحریفر ماتے ہیں کہ '' میں نے کسی رئیس کو بجو نواب سر فیاض علی خال اور نواب سر مزل اللہ خال کے موجودہ زمانے کی عام ضرور توں یا تعلیمی مقاصد کے لئے کوئی بڑی رقم عطا کر تے نہیں ویکھا۔ جہارے رئیسوں کولا کیوں کی تعلیم سے متعلق ایک تعصب ہے۔ اس کے لئے وہ تعلیم نسواں پر روپیوٹر ہی کرنا گناہ یا تیم گناہ بچھتے ہیں۔ اب کچھ زمانے سے اپنی کرکوں کوئی گرڑھ کے مدر سے میں تعلیم کے لئے بیسیج لئے ہیں گواس کو بچھ وہ اپنے دل میں گناہ بی سمجھتے ہوں گواس کو بھی وہ اپنے دل میں گناہ بی سمجھتے ہوں گیا گناہ ضرور ہے۔''

مردیم میرس کی گورنری کے دور میں انٹر میڈیٹ کے کھولئے کا مسئلہ پیش آیا تھا۔ سرولیم میرس کی گورنری کے دور میں انٹر میڈیٹ کے کھولئے کا مسئلہ پیش آیا تھا۔ سرولیم میرس علی گڑھ میں کلگر بھی رہ چکے تھے اور شخ مجھ عبداللہ کی پرکشش شخصیت اور ان کے کارناموں سے بخو بی واقف تھے۔ انہوں نے انٹر کلا سیز کھولئے میں بہت مدد کی اور سرکاری گرانٹ میں بھی دو گنااضافہ کردیا اور پچاس نبرارے زائدر قم جدید ہاشل کی تعمیر کے لئے دی۔ سلطانیہ ہاشل ای میں دو ہاشل تعمیر ہو چکے تھے۔ اس طرح رقم سے تعمیر کیا گیا اور اس طرح شخ صاحب کی زندگی میں دو ہاشل تعمیر ہو چکے تھے۔ اس طرح

1926ء میں انٹر میڈیٹ کے امتحان میں لڑکیوں کوشر کت کے لئے بھیجا جانے لگا اور 1929ء میں انٹر میڈیٹ کھر عبداللہ اس میں یو پی بورڈ نے اس اسکول کو انٹر کائے کے طور پر منظوری دے دی۔ حالا انکہ شخ محمد عبداللہ اس کالح کا علی گڑھ مسلم یو نیورش سے الحاق جا سچ تھے اور 1939ء میں لڑکیوں کے اس کالح کا یو نیورش سے الحاق ہوگیا (30) طالبات کی پڑھتی ہوئی تعداد کے پیشِ نظر بیضروری سمجھا گیا کہ لی اے کی کال سیز بھی شروع ہوں۔

پی جی کورسیز میں داخل ہونے والی لڑکیوں کی رہائش کے لئے ای اقامتی ہال میں انتظام کیا گیا۔ لڑکیوں کے رہائش کے لئے ای اقامتی ہال میں انتظام کیا گیا۔ سرخمہ لیعقوب اور سنز کا لج کے قیام کے لئے ہو نیورٹی کے آئین میں ترمیم کا بل پارلیا منٹ کے موسم سرما کے اجلاس میں نومبر میں چیش کیا گیا۔ سرخمہ لیعقوب اور مسئر پی این سپرو نے اس بل کی پر زور صایت کی جب کہ پنڈت ہردے نا تھ کنز رونے بل کی مخالفت تو نہیں کی گریہ تجویز چیش کی کرلڑکوں کی طرح لڑکیوں کو بھی مسلم یو نیورٹی میں تعلیم کے کیاں مواقع فراہم کئے جانے چاہئیں اورلڑکیوں کے لئے علیحدہ کالج کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم یو نیورٹی کا بیہ ترمیمی بل بغیر کی مزید بحث کے منظور کرلیا گیا (31)

یو نیورٹی انتظامید کی جانب ہے ویمنز کا لج کو جو پانچ ہزار روپیہ سالانہ کی گرانٹ ملی تھی وہ اس کالج کے لئے ناکا فی تھی ۔ شخصا حب نے ملی گڑھ مسلم یو نیورٹی ہے ویمنز کالج کے الحاق کو

ختم کردیا اورایت ہم جماعت ڈاکٹر سرضیاً الدین سے جوان دنوں صوبائی اسبلی کے رکن تھے، ان کی مدو سے ایک مرتبہ پھریو پی سرکار سے رجوع کیا اور سلم یو نیورٹی کا بیو بینز کالج از پردیش کی امداد میں شامل ہوگیا۔ اتر پردیش سرکار نے 1944ء میں اٹھارہ ہزار پانچ سورو پیے کی امداد فراہم کرائی اور دیمنز کالج کی مجلس انتظامیا اس کالج کے نظم ونس کو تقییم ملک تک انجام دیتی رہی۔

1944ء تک علی گڑھ مسلم یو نیورٹی میں ایم اے، ٹی ٹی اور دوسر نے پوسٹ گر بچویٹ کوروں کی لڑکے ورسٹ گر بچویٹ کوروں کی لڑکے واقع متی ہال میں تھہرایا جاتا تھا لیکن 1944ء میں جب اس ویمنز کا کچ کا یو ٹی سرکارے الحاق ہوگیا تو اس اقامتی ہال کے دروازے پوسٹ گر بچویٹ طالبات کے لئے بند کردئے گئے اور ان خواتین کی تعلیم یو نیورٹی میں ہونے گئی اور یو نیورٹی کی کلاسوں میں پردے کا خاص انتظام بھی کی کیا گیا۔

ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد جب20 رفروری 1949 وکوڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کی واکس چالٹس چیں تقسیم اسناد کا خطبہ دینے کے لئے علی کڑھ مسلم یو نیور ٹی پیس تشریف لائے اس وقت تی محجر عبداللہ نے آئیس و بینز کالج میں بھی مرفوکیا اور ویمنز کالج کی مارکردگی مالی دشوار یوں کے بارے بین آئیس مطلع کیا جس پرمولانا آزاد نے اس ویمنز کالج کی کارکردگی ہے متاثر ہوکرنو لاکھرو بہیسالانہ کی گرانٹ کے ساتھ یو نیورٹی بجٹ میں شامل کرنے کا وعدہ کیا اور اس طرح از پردیش سرکارے اپنا رشتہ ختم کر کے اب بیعلی گڑھ مسلم اور اس طرح از پردیش سرکارے اپنا رشتہ ختم کر کے اب بیعلی گڑھ مسلم یو نیورٹی کا بی ادارہ بن گیا اور 1949ء کے بعدے یہ اوارہ ترتی کی منازل طرکر رہا ہے۔

نی نی محارتی تھی ہوئیں، بٹے نے کورٹ شروع کے گے۔

اردد کے ممتاز نافذ پدم بھوٹن پروفیسر آل احمد سرورشخ عبداللد کی خدمات پرخراج تحسین پنش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ'' سرسیدلڑکوں کی تعلیم زیادہ ضروری بیجھتے تھے۔ان کا خیال تھا کہ لا کے تعلیم یافتہ ہوں گے تو لڑکیاں بھی ان کے اثر سے ترقی کرنے لگیس گی، شخ عبداللہ نے لڑکیوں کی تعلیم کواپنی زندگی کامشن بتالیا۔ بخت تخالفت کے ماحول میں انہوں نے ایک اسکول کی بنیادڈ الی جورفتہ رفتہ انٹرکا کج اور پھرڈ گری کالمج بنا۔ان کی بیگم جواعلی بی کہلاتی تھیں اس تعلیم مہم بنیادڈ الی جورفتہ رفتہ انٹرکا کج اور پھرڈ گری کالمج بنا۔ان کی بیگم جواعلی بی کہلاتی تھیں اس تعلیم مہم میں ان کی دست راست تھیں۔سرسید کے دور کے تعلیم یا فیت نوجوانوں میں جوایک قومی مذہبہ ایک

۔ دردمندیاورا کیے خدمت کی گئن تھی وہ شیخ عبداللہ میں بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔اردوز بان کی بقاً اور ترتی کے لئے بھی انہوں نے سعی بلیغ کی جب طبتے تھے توا کثر مسلمانا نِ ہند کے حالات بر گفتگو ہوتی تھی۔ (32)

پی میابی می مراب دوست 'کے مصنف علی سر دوست 'کے مصنف علی گر دوست 'کے مصنف علی گر دوست 'کے مصنف واکم شیم انساری شخ عبداللہ کی شاندار خد مات پراس طرح خراج عقیدت چیش کرتے چیں کہ ''مرسید کے شاگر دوں میں ایک دو بیا تبوان ان م شخ عبداللہ تھا۔ اس زمانے میں جائل لوگ اپنی لوگ کو کیوں کو اس ڈر سے لکھنا پڑھنا نہیں سکھاتے تھے کہ کمیں وہ بڑی ہو کر خط نہ لکھنے لگیں۔ شخ عبداللہ نے جہالت کی اس کا کی چادر کی دھیاں اڑا کر رکھ دیں۔ آج اس شاندار کا کج میں میٹھ کر ذراس زمانے کا اس کا کی چادر کی دھیاں اڑا کر رکھ دیں۔ آج اس شاندار کا کج میں میٹھ کر ذراس زمانے کا تصور کیج جب لڑکیاں ڈولیوں پر پردہ ڈال کر اسکول میں تھیجی جاتی تھیں اور اگر ڈولی کے پردہ سے ان کے دو پیٹر کا ایک کو نہ بھی باہم آ جاتا تھا تو شہروالے آفت میاد ہے تھے۔ کیا ڈولی کے پردہ سے بچھ برداشت کیا لیکن اپنی میں ہمت والے نے سب بچھ برداشت کیا لیکن اپنی میں ہمت والے نے سب بچھ برداشت کیا لیکن اپنی ہمت والے نے ہوا کرشخ عبداللہ نے بیروں میں لفزش نہ آنے دی آج اس کے مدرسد کی پڑھی ہوئی لڑکیاں و کیل ہیں، کیا لیکن اس کے ہوا کرشخ عبداللہ نے مالات کے سامنے سپڑمیں ڈالی بلکہ یہ کہا کہ انسان اشرف المخلوقات اس لئے ہوا کرشخ عبداللہ نے کہ دوا کہ شخ عبداللہ نے کہ دوا تھ کے مدالہ کے کہ دوا نہ کی قدرت بھی رکھتا ہے اور اس کا کمال اس وجہ سے کہ دوا نہ ہے گردوشیش کے طالات کو بد لئے کی قدرت بھی رکھتا ہے اور اس کا کمال اس وجہ سے کہ دوا نہ ہور می میں بدل دے۔ '(33)

شیخ محر عبداللہ کی تعلیم نسواں کے میدان میں ملی اور قومی خدمات پر انہیں اعزازات سے بھی نوازا جا تار ہا۔ 1904ء میں انہیں ایم اے اوکالج کا ٹرٹی مقرر کیا گیا۔ وہ بو نیورٹی کورٹ اورا یکو یکیونو کونٹ کے آخریری ٹریز رار کے اورا یکو یکیونو کونٹ کے آخریری ٹریز رار کے منصب پڑھی فائز رہے۔ ان کی عوامی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے 1935ء میں انہیں خان بہادر کے خطاب ہے بھی نوازا گیا۔ 1950ء میں خان بہادر کے خطاب ہے بھی نوازا گیا۔ 1950ء میں خان بہادر شخ محمد عبداللہ کو تعلیم نسوال کے میدان میں ان کی قائدانہ خدمات کے سلسلے میں علی گڑھ مسلم یو نیورٹی نے آئیں ڈاکٹریٹ آف لاکھیں کا عزازی وگری تفویض کی اور آزاد ہندوستان نے آئیں 1964ء میں اینے سب ہے بڑے کی اعزازی وگری تھو بھی اور آزاد ہندوستان نے آئیں 1964ء میں اپنے سب ہے بڑے

شهری اعزاز''پدم و بھوش'' سے نوازا۔ . . .

شخ مجرعبداللہ کا خاندان علی گڑھ میں ایک روتن خیال اور ترتی پیند خاندان تصور کیا جاتا تھا۔ ان کی پہلی بٹی رشید جہال25 راگست1905ء کو پیدا ہو کیں۔ وہ اپنے سات بہن بھا کیوں میں سب سے بری تھیں۔ انہوں نے 1929ء میں دتی کے لیڈی ہارڈ نگ کارٹی سات بہن بی بی بیا ایس کی ڈگری حاصل کی اور سرکاری ملازمت اختیار کی اور 14 راکتو بر 1932ء کو محمود بی بیان ایس کی ڈگری حاصل کی اور سرکاری ملازمت اختیار کی اور 14 راکتو بر 1932ء کو محمود الظفر سے ان کی شادی ہوگئی۔ انہوں نے کیونٹ پارٹی میں جیل گئیں اور ہندوستان اس پارٹی کے نام وقف کردی۔ ملک کی آزادی کے لئے ہڑتا لیس کیں، جیل گئیں اور ہندوستان میں آجہ من ترقی پیندھنین کے قیام میں کلیدی کر دارادار کیا۔ وہ اردوادب کی پہلی ترقی پیندافساند نگار خاتون تھیں۔ انہوں نے بہت سے انگریزی اور اردو میں افسانے کیا ہندی لگادی۔ کینمر کے موذی رائی میں 29 مرودی میں 1930ء کی ہموندی میں 29 مرودی میں 1930ء کی گئیں۔ اردوء ہندی اور اگریزی میں ان پر بہت سے مضامین اور انتقال ہوگیا اور وہیں ڈن کی گئیں۔ اردوء ہندی اور انگریزی میں ان پر بہت سے مضامین اور سائیں گھی گئی ہیں۔

شخ عبداللہ کی دوسری بٹی خاتون جہاں بھی بہت لائق خاتون تھیں۔انہوں نے لندن کی لیڈس یو نیورٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعداین والد کے قائم کردہ گرلس اسکول میں پرنیل کے فرائض بھی انجام دیے اور بعد میں کلکتہ کے ایک گرلس کالج میں پرنیل ہو گئیں اورای دوران میاں ابو محدلیث ذولقمرین جو آسندول کے رہنے والے تھے،ان سے شادی ہوگئی۔

شخ عبداللہ کی تیسری بیٹی ممتاز جہاں ایک الائق منتظم تھیں۔ انہوں نے لکھنؤ سے ایم اے اور انگلینڈ کی برشل یو نیورٹی سے ٹیچگ ڈیلو ما کیا تھا۔ شعبۂ کیمیا کے پر دفیسر کرٹل حیدرخاں سے ان کی شادی ہوئی۔ وہ تیس برس تک و پیمنس کالج کی پرٹیل کے فرائض انجام دیتی رہیں اور ان کی شخصیت ایک ساید دار درخت کی مانند تھی۔ وہ ڈسپلن کی بہت پابند تھیں۔ ان کی بیٹی شہلا حیدر کومتِ ہند کی وزارتِ اطلاعات ونشریات کے شعبہ ڈی اے وی پی کی ڈائر کٹر بھی رہ چی ہیں۔ ویمنس کالج کے تمام پر دگراموں میں وہ برابر شریک ہوتی رہتی ہیں۔ مشہلا حیدر کے چھوٹے و

بھائی سلمان حیدرصا حب مختلف مما لک میں ہندوستان کے سفارت کاررہ بچکے ہیں اور وزارت خارجہ کے سکریٹری کے اہم فرائف بھی انجام دے بچکے ہیں۔وہ علی گڑھ مسلم یو نیورٹی کورٹ اور ایکر کیٹوکونسل کے رکن بھی رہے ہیں۔

شیخ عبداللہ کے بیٹے محن عبداللہ نے 1930ء میں علی گڑھ سلم یو نیورش سے بی ایس فرس کے مضمون کے ساتھ وگری حاصل کی تھی پھر ایل ایل بی کی وگری حاصل کی محسن عبداللد ا بن طالب علمی کے زمانے میں اسٹوڈ پنٹس یونمن کے کمپیٹیٹ کے رکن بھی تھے۔انہوں نے . وکالت کا پیشہ چھوڑ کر جمبئ کی فلم انڈسٹری میں ملازمت اختیار کرلی۔ ٹینج عبداللہ نے اپنے میٹے کے اس فیصلے کو پسندنہیں کیا۔وہ خود لکھتے میں کہ'' وکالت چھوڑ جانے کی وجہ سے میر ااوران کا اختلاف ر بااوراب تک ہے۔ کیونکہ فلم کا کام غیر ستقل ہے۔ روپی بھی پچھزیادہ نہیں ملتااور سوشل پوزیشن بھی کو کی شخص حاصل نہیں کرسکتا۔ 'محس عبداللہ کی بیوی شاہدہ نے بھی فلموں میں کام کیا اور نینا کے نام سے وہ اینے دور کی ایک کامیاب ہیروئن تھیں۔ان سے ایک اڑ کا طارق عبداللہ پیدا ہوا جوان دنوں کناڈا میں ہے اور اس خاندان کا اصل وارث ہے۔ شاہرہ نے اپنے میال کو چھوڑ کر فلم پروڈ پوسر مسر ڈبلیوزیڈ احمد سے شادی کرلی محن عبداللہ نے فلی دنیا کی ایک اور لڑکی سے شادی . کی ۔ بوتئمتی سے وہ بھی ان کوچھوڑ کر پاکستان چلی گئیں محن عبداللہ نے اپنی زندگی کے آخری دن عبداللہ لاج میں گزارے اور سہیں انتقال بھی ہوا۔ میں متاز آیا اور محن عبداللہ کے جنازوں میں شریک ہوا ہوں۔ شخ عبداللہ نے جہاں تعلیم نسواں کے میدان میں جوخد مات انجام دی ہیں و ہیں اسلامی تعلیمات کوعام کرنے کے لئے بہت ی کتابیں اور کتا بچ بھی لکھے گرمحن عبداللہ کی نماز جنازہ کے لئے کوئی مولوی تیار نہیں تھا کیونکہ انہیں جھی کسی نے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ خدامنش شاہر حسین خال صاحب کوغریق رحمت عطا کرے کدانہوں نے ان کے کفن وفن کا انظام کیا۔ات بڑے باپ کے بیٹے کو کندھادینے والوں کی تعدادانگیوں پر گئی جا سکتی تھی۔

یخ عبداللہ کی پانچویں اولا دخورشید جہاں بہت ہی ذہین اور لائق تھیں۔ و40م ماریخ 1918ء کو پیدا ہوئیں اور دسویں کا امتحان پاس کرنے کے بعد ہی ان کی شادی اکبر مرزا ہے ہوئی۔ حالا نکہ تعلیم یا فتہ مال اور باپ اس عمر میں شادی کے لئے راضی نہیں تھے مگر ڈاکٹر خورشید جہال نے

گھر کا ماحول سازگار بنایا اور پندرہ سال کی تمریش ان کی شادی ہوگئ ۔ اپنی طالب علمی کے زمانے میں بی انہیں گا نے بجانے اور ترقس کا شوق تھا۔ ان کے شوہرا کبر مرز اپولس میں سپر نئنڈ نئے تھے لبندا آفیسرس کلب میں جاکر ناچنا گانا ان کا شوق بن گیا اور بیشوق بمبئی کی فلم انڈسٹری تک لے گیا۔ انہوں نے بہت می ہندوستانی فلموں میں'' رینوکا دیوی'' کے نام سے کام کیا اور بعد میں پاکستان کے ٹی وی سیریل کرن کہائی ، زیر زیر چیش ، پرچون والا ، شخع ہ آگی اور افضال جیسے پاکستان کے ٹی وی سیریل کرن کہائی ، زیر زیر چیش ، پرچون والا ، شخع ہ آگی اور افضال جیسے کامیاب ٹی وی سیریلس میں کام کیا۔ 1989ء میں ان کا انتقال ہوگیا۔ ان کی لائق بی ٹی کئی کاظم نے خورشید مرزا کی یادوں پر ایک انگریزی کتاب A Woman of Substance میں ہندوستان سے شائع کرائی۔

شُخُ صاحب کی آخری بیٹی برجیس جہاں کی شادی احمد نظیر قدوائی ہے ہوئی جو آئی می الیس افسر سے۔ وہ آسام کے چیف سکریٹری بھی رہ چکے سے۔ان کے بیٹے رشید خالد قدوائی کی شادی لینالعل ہے ہوئی جو ہا تگ کا تگ شکھائی بینکنگ کارپوریشن (HSBC) کی چیف ایکو کیٹو آفیسر ہیں اور ہندوستان کی سب سے زیادہ تخواہ پانے والی خاتون ہیں۔ شخ صاحب کی اولا دوں میں سرف برجیس آپا ہی حیات ہیں اور وہی عبداللہ لاج کی اس وقت ٹرشی بھی ہیں۔و یمنس کالج میں صرف برجیس آپا ہی حیات ہیں اور وہی عبداللہ لاج کی اس وقت ٹرشی بھی ہیں۔و یمنس کالج کے پردگراموں میں برابر حصہ لینے کے لئے دتی ہے آتی ہیں۔ مستقل سکونت دتی میں افسیار کر رکھی ہے مگر علی گڑھ ہے بھی رابطہ قائم کئے ہوئے ہیں۔ شخ عبداللہ اور اعلیٰ بی کے پوتی پوتے اور رکھی ہے مگر علی گرے ہوئے ہیں۔ والے خاندان کا نام روش کئے ہوئے ہیں۔

عبداللہ لاج مین اس وقت عبداللہ زمری اور پرائمری اسکول چاتا ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سالیق واکس چانسلر اور ممتاز مور خ پر وفیسر مثیر الحسن نے بتایا کہ وہ خود عبداللہ زمری کے طالب علم رہ چکے ہیں۔ میرے بیٹے طلحہ اسرار اور بیٹی تؤ بیدراحت نے بھی پانچویں کلاس تک ای اسکول میں تعلیم حاصل کی ہے۔ میری بیٹی نے آرکیٹی کی میں انجیئر کا کی کیا ہے اور اب وتی میں فنِ تقییر سے متعلق ایک کمپنی میں کام بھی کیا ہے۔ اس عمارت میں ویمنس کالج کی طلبا یونین خریب تقییر سے متعلق ایک کمپنی میں اسکول ' پایا میاں اسکول' کے نام سے چلاتی ہے جس میں بعض استانیاں بھوں کے لئے بھی ایک اسکول ' پایا میاں اسکول' کے نام سے چلاتی ہے جس میں بعض استانیاں بھی مالی تعاون کرتی ہیں۔

شخ مجر عبداللہ نے تعلیم نبواں کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لئے 1904ء میں فیمل ایجیشن سوسائی بھی قائم کی اور اس سوسائی کے زیرِ اہتمام ملک کے مختلف حصوں میں لیڈیز کا نفرنسوں کا بھی انعقاد کیا گیا تا کہ خوا تین ہے براہ راست رابطہ قائم کیا جا سکے۔ شخ عبداللہ صاحب تاحیات اس کے سکر یئری رہے۔ ان کے انتقال کے بعدائشیٹیوٹ آف استحمالا لوجی کی ساجت بروفیسر حمیدہ سعیدالظفر کے بعدالحات عبیدالرحمٰن خال پروفیسر خرائش انجام دئے۔ گرشتہ آٹھ برسوں سے دیمنز کا لیج کی سابق پرپل پروفیسر ذکیداطبر صدیقی اس ذمہ داری کو سنجال رہی ہیں۔ پروفیسر ذکیداطبر صدیقی اس ذمہ داری کو سنجال رہی ہیں۔ پروفیسر ذکیداطبر صدیقی اس ذمہ داری کو سنجال رہی ہیں۔ پروفیسر ذکیداطبر صدیقی نے سابق بیا نفون سے پروفیسر ذکیداطبر کی انتقاد بھی کیا۔ ویمنز اسٹدی سیٹو کا قیام بھی فیمیل ایجوکیشن الیوی ایشن کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔

و کوئ پیسے و کوئ کی ہے۔ ویمنز کالج کی سابق طالبات نے اے ایم یواولڈ گرلس الیوی ایش بھی قائم کی تھی۔ اس الیوی ایشن کا ایک مجلّے بھی شائع ہوتا ہے اور حامد منزل میں ایک با قاعدہ وفتر بھی قائم ہو گیا ہے۔اس کے علاوہ واکس چانسلر کی بیگم کی سریرتی میں ایک لیڈیز کلب بھی قائم ہے۔اس طرح تعلیم یافتہ خوا تین شیخ محمود اللہ کے مشن کو جاری وساری رکھے ہوئے ہیں۔

عبداللہ ہال میں اس وقت لڑکوں کے ہا شلوں کی تعداد سات ہے۔ جس میں وحید سے ہا شاں سب سے پرانا ہے۔ اس ہا شک کا شک بنیاد اسکول کے قیام سے پہلے ہی 7 رنومبر 1911ء کو یو کے قائم مقام گورزمسٹر پورٹر کی بیگم نے رکھا تھا اور بیگم سلطان جہاں نے 1914ء میں اس عمارت کا افتتاح کیا تھا۔ سب سے قدیم ہاشل ہونے کی وجہ سے 2005ء میں اس کی مرمت کا کام وسیع بیانے پر کرایا گیا۔ اس ہاشل سے کمتی 1991ء میں چند نے کمر سے تعمر کرائے گئے اور اسے نیووحید سے ہاشل کا نام دیا گیا۔

مملم یو نیورٹی کی اولین چانسلر سلطان جہاں بیگم کے نام سے قائم اس باشل کی بنیاد 1917ء میں رکھی گئے۔ بیگم بھو پال تعلیم نسوال کی زبر دست حامی تھیں اور شخ محمد عبداللہ صاحب کوزنا نداسکول کے قیام کے لئے سب سے پہلے چندہ بھی انہوں نے ہی دیا تھا۔

عظیم مجابد آزادی مولانا محمد علی جو براورمولانا شوکت علی کی والدہ '' بی امال'' کے نام سے اس ہاس کا کروں کی تعداد 51 ہے۔ اس دومنزلہ ہاشل میں کل کمروں کی تعداد 51 ہے۔ سامنے ایک خوبصورت لان ہے۔ شخ محمد عبداللہ کی صاحبز ادمی بیگم ممتاز جہاں جو 1937ء سے 1970ء تک و بینز کا لج کی پرنیل کے فرائض انجام دے چکی تھیں، پایا میاں اور اعلیٰ بی کی طرح انہوں نے بھی اس اوار ہے کی توسیع وترتی میں نمایاں کرواراوا کیا۔ ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں ممتاز جہاں ہاشل کی بیاور کھی گئی۔ اس ہاشل میں تقریباً سو کمرے ہیں۔ یہ ہاسل بھی دومنزلہ ہے۔

مرسیداحمد خان کی والدہ مرحومہ عزیز النسائیگم کے نام پر1989ء میں یہ ہاٹل وجود میں آیا۔ اس ہاٹل میں دوسولڑ کیوں کے رہنے کا انتظام تھااس کئے T.W بھی کہاجا تا ہے۔ فنِ تغییر کے لحاظ سے میدسب سے خوبصورت ہاٹل ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ ہال سے کمتی حامد منزل جس میں ایک زمانے تک گرکس ہائی اسکول کی پڑنیل محمودہ افور رہا کرتی تھیں اس کو بھی حامد منزل باشل میں نتقل کردیا گیا ہے۔

1936ء میں '' مسلم گرنس کا نے کے مختصر تاریخی حالات اور لڑکوں اور لڑکوں کی توجہ کے قابل چندمفید خیالات'' کے عنوان سے شخ محمد عبداللہ فرمائے ہیں کہ '' اس وقت مدرسہ کی ملکیت میں قریب 33 میگھ پنتہ آراضی ہے جس پر تو سنج مدرسہ یو نیورٹی کے درجہ تک ہو علی ہے۔' خدا کرے کہ مسلم و بیسنز یو نیورٹی ہے متعلق ان کا میڈواب شرمند ہو تعبیر ہو۔

☆☆

# حواشي

1- متازجهال حدر: ويباجيه شابدات وتاثرات صفحه 4

2- محمدالدين فوق: تاريخ اقوام يونجه صفحه 551 ظفر برادر ستاجران كتب ظفر منزل، لا مور

3- تشم الرحم محسن: حيات عبد الله صفحه 19 فيميل اليجويش اليوى ايس على كره

4\_ محرالدين فوق: تاريخ اقوام يونچھ صفحه 555

5- ميلمينول: بيويون كدرت صفيه 56 بنواتين نمبر على رهميكزين

6\_ محرالدين فوق: تاريخ اقوام يونچھ يصفحه 683

7- لبنى كاظم: اكويمن آف سيستنيس ، زبان دوض خاص الكيوفى في 2005ء

8- مولوى بشراحمة اديانى: نداب عالم نمبر 230 سالنامة مكن 1984ء كامير كراسريت بمبكى

9\_ شيخ محرعبدالله: مشابدات وتاثرات سفحه 280

10 - سيد فيل احد منظوري: محدث كالح ذاركركري

11- دْيودْليليودْ: على كُرْه فرست جيزيش، كسفوردْيوينورش بريس

12- مش الرحل محسى: حيات عبدالله صفى 32 فيميل الجويش اليوى اليش على كره

13 - كىل مىنول: بيوبول كىدرى صفى 59 خواتين نمبر

14 ـ ويوليليوو: على كره فرست جيزيش، آسفورويونيورش بريس

15\_ ممل مینول: بولول کے مدر سے صفحہ 55 خواتین نمبر علی گڑھ میگزین

16 ـ شيخ محمر عبدالله: مشامدات وتاثر ات صفحه

17 فين محمد عبدالله: سوائح عمرى بيكم عبدالله

18۔ میل مینول: بوبوں کے مدرے سفحہ 59۔ خواتین نمبر

19- انتخاب مضامين ترتيب م نديم، محمد قاسم صديقي

20\_ مامنامەرازىرقى:صفحە 32

21- شخ محرعبدالله: مشامدات وتاثرات

23۔ گیل مینول: بیویوں کے مدر سے صفحہ 70

صغ 77.

25- فرح نظامی: زناندنادل اسكول برگرس كافئ تك صفحه 164 خواتين نبر على كره هيكرين 2001ء

26 شيخ محرعبدالله: مشابدات وتاثرات صفحه 243

27- فرح نظامی: زنانه نارل اسکول ہے گرنس کالج تک صفحہ 159 خواتین نمبر، على گڑھ ميگزين 2001ء

28- ﷺ محمومدالله -مشامدات وتاثرات صفي 149

29- لبني كاظم: ا\_ويمن آف سبستينس

30- مش الرحمٰن حسات عبدالله 223 فيميل انجوكيشي ايسوي ايش

31 - اعجازاتيد: على تره هسلم يو نيورش: اين ايجويشنافي بيذ الينيكل بستري 1947-1920 و

32- آل احمد سرور: خواب باقي بين صفحه 318 يجيشنل بك باؤس على كرده

33- واكرسيم انسارى: زادراه صفى 66 مابنامة تبذيب كراجي، وممبر 2004ء

☆☆

# باب جہارم

# مندوستان میں تعلیم نسواں کی صورتِ حال

ہندوستان صدیوں ہے علم کا مرکز اور تہذیب و تدن کا گہوارہ رہا ہے۔ اس ملک کی سب ہے ہوی خوبی یہ جم کہ اس نے مختلف فدا ہب، زبانوں اور تہذیبوں کو اپنانے میں کوئی سب ہے ہوی خوبی ہیں ہے کہ اس نے مختلف فدا ہب، زبانوں اور تہذیبوں کو اپنانے بیس کوئی ہے جہورتے بھی کے بتاریخ انسانی کا سب ہے ہوا تہذیبی عمل اس سرز میں بنج آب، دوآب اور چہار آب میں اس طرح ہوا کہ اس نے انسانیت کو ایک نیا معنوی رخ دیا، فدہی ، لسانی، تنی تحریم کور اور تخیلات کو نے معنی عطا کئے۔

قدیم ہندوستانی کتابوں میں سرسوتی کوعلم کی دیوی سمجھا جاتا ہے اور سرسوتی کی وندنا

(عبادت) ہندوستان کی ویدک تہذیب کا حصہ ہے۔

ویدک دور میں عورتوں کا ساجی مرتبہ بہت بلندتھا۔ زندگی کے تمام میدانوں میں انہیں مردوں کی طرح برابری کاحق حاصل تھا گر کڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں کو زیاد ہ اہمیت اور فوقیت حاصل تھی۔ اس کے ساتھ ہی لڑکیوں کی کم عمری میں شادی کا روائ بھی نہیں تھا اور ہندودلہن کواپئی بیند کے شوہر کا انتخاب کرنے کی کمل آزادی تھی ۔ (1)

انھروید میں اس بات کی تعلیم دی جاتی تھی کہ عورت جبی ایک کامیاب از دوا تی زندگی بسر کر سکتی تھی جب کہ وہ طالب علمی کے زمانے ہے ہی پوری طرح تربیت یافتہ نہ ہوجائے۔ لڑکیوں کوا چھے شوہر کی ترغیب دی جاتی تھی۔ آنہیں مقدس کتابوں کامطالعہ کرنے کی آزاد کی تھی اور تمام علوم وفنون کے درواز بے لڑکیوں کے لئے بھی کھلے ہوئے تھے۔(2) ویدک دور میں بہت ی

ا یی خواتین کی مثال ملتی ہے جو ندیمی مباحثوں میں حصہ لیتی تھیں اور شاعری بھی کرتی تھیں۔ عورتوں کی تصانیف کے حوالے بھی ملتے ہیں جن میں سے بعض نے رگ وید میں سمت ہاس کے لئے کام کیا۔لڑکیوں کی پیدائش کا خیرمقدم کیا جاتا تھا۔ (3)

رگ وید کوتھنیف کرنے والوں بیں بیت بی عورتوں کے نام بھی شامل ہیں جن میں لوپا
مدرا، وسوا درا، گھوش کا نام ہندو فد بہب میں بہت بی عقیدت اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ تیری،
براھینٹی اور گار گی نے علمی فضیلت کو پروان چڑھانے بیس نمایاں خدمات انجام دیں ہیں۔ (4)
اس دور میں جوآشر ہوا کرتے تھاں میں گلوط تعلیم کا نظام تھا۔ بہت کالڑکیاں معلی
کے پیشہ کو ابنائی تھیں لیکن چوتی صدی تک لڑکوں کے لئے بھی کوئی با قاعدہ عوامی اسکول نہیں
ہوتے تھے۔ اعلیٰ تعلیم صرف اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کے لئے بھی کوئی با قاعدہ عوامی اسکول نہیں
تعلیم سے صول کی اجازت نہیں تھی وہ تعلیم کو صرف اپنے خاندان میں ہی اپنے باپ سے حاصل
کرسکتی تھیں یا گھر کی کی تعلیم یا فتہ عورت سے۔ گھر کی چوکھٹ کے باہر انہیں جانے کی اجازت

۔ ویدک دور کے بعدلا کیوں میں تعلیم کا مچلن بھی ختم ہوگیا اورعورت کومر د کی ملکیت ہی سمجھا جانے لگا۔اس کی سابق اور تہذیبی زندگی بھی کچل کرر کھودگ گئی اور مذہب کواجارہ داری کے طور پر پروان چڑھایا جانے لگا۔(5) منو جی نے عورتوں کی آزادی پر پابندی لگادی اور ان کوظم حاصل کرنے کی جوآزادی تھی وہ بھی چھین کی گئے۔

اس برہمنی نظام کے خلاف بود ہے نہ بنے خوب ترتی کی اور ایک مرتبہ پھرعورتوں کے ساتھ مساوی سلوک کیا جانے لگا (6) بودھ دھرم کے اس دور میں عورتوں نے تعلیم، ثقافت اور روحانیت میں اپنا کھویا ہوا مقام پھرسے حاصل کرلیا۔ (7)

مسز اندرا گاندهی این ایک مضمون ''عورت: دهرم کی و نیایی 'الکھتی بین که ہندو دیو مالا میں عورت اور مرد کے لئے''اردھ ناریشور'' کالفظ تطعی طور پرموز وں ہے بعنی نصف عورت اور نصف مرد۔ یہ بات اشارہ کرتی ہے شیواور شکتی کی طرف اور عورت کو ہندو ند ہب میں اولیت دی گئی ہے اور یہ بات اکثر مردانہ نامول ہے بھی واضح ہوجاتی ہے۔ جیسے سیتا رام، رادھا کرش،

گوری شنگر دغیرہ۔

ویدوں میں بھی بھی کہا گیا ہے کہ 'نیوی گھر ہے' بہت ی رکادٹوں کے باوجود گھر کی منظم اعلیٰ عورت ہی بھی بھی کہا گیا ہے کہ 'نیوی گھر ہے' بہت ی رکادٹوں کے باوجود گھر کی منظم اعلیٰ عورت ہی بوتی ہے لیے ماکمیت کا ایک واضح رول انجام دیتی ہے اور حاکم بنے سے پہلے ماضی قریب میں اپنا بہو بھی بھول جاتی ہے۔ شالی بند کی عورت دوسری ریاستوں کی عورت کی اور ت کی بند و مرود بیک وقت میں گئی مرد وقت کی عورت کے ایک بی وقت میں گئی مرد سے جہر ہو کتا تھا گر بہاڑی علاقوں میں ایک عورت کے ایک بی وقت میں گئی مرد شوم ہر ہوتے تھے یعنی بہاڑی عورت آج تک مہا بھارت کے عہد سے اپنا رشتہ نہیں تو رُسی مہا بھارت کی میروئن درو پدی پانچ پاپٹر وؤں کی ایک بیوی تھی۔ مہا بھارت کے نوب ان کی چڑ ا شاید وہ کہلی عورت تھی جس نے اپنی آزادی اور اختیارات کو مطالبات کی صورت میں مرد کے سامنے چش کیا۔

سز اندرا گاندهی مزید کهتی بین که "بندو قانون ساز منو (Manu) نے عورت کومرد کا ایک ضمیمه بی قرار دیا اور قطعی طور پرعورت کومرد کا ما تحت بی ثابت کیا گرم د کی قائم کی ہوئی بندشوں کوس سے پہلے ایک سلم عورت نے تو ڑا۔ رضیہ سلطانہ جو پندر سویں صدی میں دبلی کی سلطان بی اور اس نے پور سطور پر ملک کی باگ ڈورا پنے ہاتھ میں لے لی۔ تاریخ میں چوڑ کی رانی میرا بائی بھی قابل ذکر ہے جس نے کرش کی تیسو نی بن کرا پندوستان کی دانشور خوا تین میں شار کیا جاتا ہے کہ اور ڈے کراک کی خلط باتوں کا مقابلہ کیا۔ ای طرح کاشی دیوی کو بھی بندوستان کی دانشور خوا تین میں شار کیا جاتا ہے۔ اندور کی رائی اہلیہ بائی جوانج آئی فیری خیالات کی مالک تھی اور سنت کے مرتبہ سک بنی چی بھی تھی دیوں کو تعلق کی ایک ایک ایک ایک ایک شرور نیز بابت کردکھایا۔ وہ میدان کی بی جب رائی پائیست کردکھایا۔ وہ میدان

جنگ میں بھی ایک باہمت جنرل ثابت ہوئی۔ جھانی کی رانی کشمی بائی جس کو ہندوستانی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی کہ اس نے اگریز کی فوجوں سے نگر کی اور وطن عزیز کی آزادی کے لئے بہا در کی سے جان دے دگ'۔ (8) رانی جھانی جس گھوڑ سے پر سوار تھی اس کے ساتھ ایک دوسری مسلم خاتو ن بھی جوعرصہ سے اس خاندان سے وابستہ تھی اور ہمیشہ رانی کی مصاحب میں رہتی تھی، سوار تھی، دونوں کو گولی لگی اور دونوں ہی ساتھوڑ مین پرگر گئیں۔ (9)

آ تھویں اورنویں صدی میں لڑکیوں کی شادی کی عمر کم کر نے نوے دس سال تک کردی

گئی جو تعلیم نسوال کے لئے پاؤل کی زنجیر ثابت ہوئی۔ اس دور میں لڑکیاں اور ان کے والدین

تعلیم کے بجائے شادی پرزیادہ زور دینے لئے۔ نویں صدی میں خواتین کے لئے اعلیٰ تعلیم صرف

راح گھر انوں تک محدود کردی گئی جس کی وجہ سے دسویں صدی میں مردوں کی خواندگی کی شرح

تمیں فیصد اور عورتوں کی شرح خواندگی دیں فیصد تک رہ گئی حالا تکہ اس دور میں مردم شاری کا کوئی
باضا بطہ ریکارڈر کھنے کا طریقة نہیں تھا۔ اس وجہ سے اعداد دشار کی تقدین تمکن نہیں۔ (10)

برہمی نظام کے خلاف نے ساتی اور فہ بی ریفار مس کے لئے بھگی ترکی شروع ہوئی تاکہ ہندوستانی ساج میں فذروں کوفروغ دیا جاستے۔اس تح یک نے مورتوں کی حالت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ چھوا چھوت جیسی لعت کوختم کرنے پر بھی زور دیا گریہ برہمی نظام عملاً آج بھی ہندوستان میں رائے ہے۔ ہر چند کہ بخت قانون بنادئے گئے ہیں۔

مسلمان جب اس ملک میں داخل ہوئ تو وہ اپنے علی سر ماید کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہنی اشتر اک وتعاون سے گنگا جمنی تہذیب کوفروغ حاصل ہوا اور ہندوستان علم کا بہت بڑا نیز اندین گیا۔ اسلام میں تعلیم پرسب سے زیادہ زور دیا گیا ہے اور علم کے حصول کے لئے مردادر کورت کے در میان کی طرح کا اعیاز نہیں برتا گیا ہے۔

شبانی رائے نے اپنی انگریزی کتاب میں اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے جیرانی کا اظہار کیا ہے کہ'' مسلم خواتین ہندو عورتوں کے مقابلے میں زیادہ خوش حال تھیں کیونکہ انہیں خاندانی جائداد میں ملکیت کاحق حاصل تھا اور اگر ان کی طلاق ہوجاتی تو انہیں دوسری شادی کرنے کی اجازت حاصل تھی''۔ (11) ہندوستان میں مسلم دورِ حکومت میں سلطان شمس الدین التش کی بیٹی رضیہ سلطانہ کو ملکہ ہند کہا گیا۔ یہ خاتون اپنی خداداد قابلیت ، حسنِ تدبیراورز ورباز و سے ہندوستان کے تخت پر نہایت جاہ و جلال سے جلوہ گر ہوئی۔ تختِ سلطنت پر مردانہ لباس میں بے نقاب پیٹھتی ، تمام فرمان اس کے قلم سے جاری ہوتے اور میدانِ جنگ میں اپنی فوج کی سیہ سالار بنتی۔ تین سال چھو ماہ اور چھروز ہندوستان کی بادشاہ رہی۔ پرانی دتی کے محلّہ بلیلی خانہ میں دفن ہوئی۔ (12)

ہندوستان کی تاریخ میں دوسرامعتر نام چاند فی فی کا ہے جس کی جرات و ہمت کے افسانے ہندوستان کی تاریخ میں قابلِ فخر ہیں۔ اس کی والدہ ضدیجہ سلطانہ نے اس کو نہایت اعلی درجے کی تربیت دی اور اس تربیت کا فیض تھا کہ چاند فی بی نے ان تمام کمالات میں کافی دستگاہ بہم پہنچائی جوشاہی خوا تمین کے لئے باعث زینت ہو سکتے تھے۔ چاند فی فی زبردست شہوار اور ایک جری دوراندیش سے سالارتھی۔ بار ہاا ہے شوہر کی زندگی میں اور اس کی وفات کے بعد میدانِ جنگ میں گئی مختلف زبانوں کی ماہرتھی۔ فاری عربی وغیرہ میں دستگاہ وافر رکھتی تھی اور تیلگو ہمل، مراضی زبانوں میں بے تکلف گفتگو کرتی تھی علم وفن کی بری قدر دان تھی اور اپنے طقے میں ہرفن اور اپنے والے میں ہوفن کی بری قدر دان تھی اور اپنے طقے میں ہرفن اور اپنے والے میں ہوفن کی بری قدر دان تھی اور اپنے طقے میں ہرفن اور اپنے طاقے میں ہرفن

مغلیہ دور میں سب ہے اہم نام گلبدن بیگم کا ہے جومغلیہ عبد کے پہلے بادشاہ سلطان ظہیرالدین مجمد بابری بیٹی تھی۔ بابر کے انتقال کے بعد گلبدن بیگم کا بھائی ہمایوں امورسلطنت میں اپنی بہن ہے مشورہ کرتا تھا۔ اے خاند داری کے کاموں سے جودقت ملتا تھا اس کوہ شعر وشاعری اور تصنیف و تالیف کے کاموں میں صرف کرتی تھی۔ ہمایوں کے نامور بیٹے جلال الدین مجمد اکبری فرائش پر گلبدن نے ہمایوں نامر کھا جس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔

جہانگیر کی بیگم فور جہاں کو وہ مرتبہ حاصل ہوا جو مغلیہ سلطنت کی تکی ملکہ کو نصیب نہیں ہوا۔ فرمان شاہی پراس کے دشخط ہوتے تھے۔ سونے اور چاندی کے سے پر بادشاہ کے نام کے ساتھ اس کا نام کندہ کیا جاتا تھا۔ اپنی ذہانت اور لیافت کی وجہ ہے وہ بادشاہ پر پوری طرح حاوی تھی اور اس کے مشورے کے بغیر باوشاہ کچھنہ کرتا تھا اور اس کی مرضی ہی تا نون کا درجہ رکھتی تھی۔ گلاب کا عطر اس نے ایجاد کیا اور شعر وتن ہے اسے گہری دلچپی تھی۔ گھوڑے کی سواری میں بھی

اس کومہارت حاصل تھی۔

مغلیہ سلطنت کی سب سے مشہور خاتون ممتاز محل تھی جس نے اعلی درجہ کی تعلیم بھی پائی
تھی۔ نہایت حسین اور صاحبِ جمال تھی۔ اس کا اصلی نام ارجند با نو تھا۔ شاہ جہاں سے شاد ک
کے بعد اسے ممتاز کل کا خطاب دیا گیا۔ ممتاز کل سے شاہ جہاں کو وہی نسبت تھی جو جہا تگیر کو نور
جہاں سے تھی۔ ممتاز کل کے انتقال کے بعد جس طرح اس کے ثوم برشاہ جہاں نے اس کی یاد میں
ایک مقبرہ تعمیر کرایا جس کو تاج کل نام دیا گیا اور ایک شہنشاہ نے حسین تاج کی بنوا کر ساری دنیا کو مجبت کی ایک نشانی پیش کی اور آج پوری دنیا کے سات بھو بوں میں اس کا شار ہوتا ہے اور دنیا کا بچہ بچہتا جو بول میں اس کا شار ہوتا ہے اور دنیا کا بچہتا جو کی کے نام سے واقف ہے۔

خود مغل حکمرانوں نے اپنی بھیات اور شنرادیوں کولبرل ایجوکیشن کے مواقع فراہم

کرائے۔ بابر کی بٹی گلبرن بیگم نے ہمایوں نام تصنیف کیا۔ جہا تگیر کی اہلینور جہاں، شاہ جہال کی بیگم متاز محل، ان کی بڑی بٹی جہاں آراً بیگم اور اور نگ زیب کی بٹی زیب النساً نے شاہی محلات میں تعلیم حاصل کی۔ (13)

جلال الدین محد اکبر نے ہندوستانی علوم وفنون کو بہت ترتی دی۔ انہوں نے ایک دارالتر جمد بھی قائم کیا اور ہندوستان کی اہم کتابوں رامائن، مہا بھارت اور گیتا کا فارس زبان میں ترجم بھی کرایا۔ فارس کے بیتر اجم مسلم یو نیورٹی کی مولانا آزادلائبر بری میں آج بھی پوری طرح میں محفوظ ہیں۔ اکبرنے فتح پوریکری میں اور کیوں کی تعلیم کے لئے الگ سے جگہ بھی مختص کردی تھی اور کچھ ستانیوں کو اس کام کے لئے معمور کیا تھا۔

ہادشاہ اورنگ زیب نے اپنے ندیب کی ہدایات پر ٹمل کرتے ہوئے تعلیم کو بہت فوقیت دی اور تعلیم نسواں کے فروغ میں گہری دیجی دکھائی تا کدان کے خاندان کی کڑکیال تعلیم حاصل کرکیس۔اورنگ زیب خود بھی اپنی کڑکیوں کو پڑھاتے تھے۔(14)

مغلیہ عہد میں لڑ کیوں کی تعلیم کا چہ چاشروع ہو گیا تھا۔ بالدار ہندو اور مسلمان اپنی لڑ کیوں کو گھر پر ہی تعلیم دلاتے تھے۔ شالی ہند میں ہندوؤں کے لئے" پاٹھ شالا کیں' اور مسلمانوں کے لئے" کمتب' قائم کئے گئے جن میں لڑ کیوں کو بھی تعلیم دی جاتی تھی۔

ہندوستان کی تاریخ میں سولہویں اور ستر ھویں صدی کا زمانہ سلطنتِ مغلیہ کے قیام و عروج کا زمانہ تھا۔ اٹھار سویں سولہویں اور ستر ھویں صدی کا دور مغلوں کے زوال ، نادر شاہ کے حملوں اور آل و غارت گری ولوٹ مار کا دور تھا۔ انیسویں صدی میں انگریزوں کی آمداور 1857ء کی جنگ آزادی نے مسلمانوں کی رہی ہی بساط الث دی۔ انگریز اپنے ساتھ صرف سام ارجی تسلط ہی نہیں بلکہ مغربی منہذیب، طرز زندگی اور معاشی بحران بھی لائے۔ ہندوستان کے لئے عام طور سے اور مسلمانوں کے لئے خاص طور یہ ہاکہ بی باحاد شاور تج بہتھا۔ (15)

"بندوستانی مسلمان" کے مصنف مسٹرولیم بنٹر لکھتے ہیں کدانگریز قبضے سے پہلے مسلمان نصرف سیاسی اعتبار سے بلکہ ذہن اور فراست کے اعتبار سے بھی ہندوستان میں بہت بڑی قوت رکھتے تھے۔ مسلمانوں کا نظام تعلیم مسٹر بیلی کے بقول" اگر چہ ہمارے (انگریزی) کے نظام تعلیم

ے کم تھا، تاہم قابلِ تحقیر ندتھا۔''مسلمانوں کے نظام سے اعلیٰ در ہے کی وہنی تربیت دی جاسکتی تھی۔۔۔۔ اور یہ نظام ہندوستان کے تمام دیگر تعلیمی نظاموں سے بدر جہا فائق تھا۔۔۔۔ انگریزی عملداری کے ابتدائی 55سالوں میں یعنی 1837ء تک ہم نے اپنے انتظامی عہدہ دار حاصل کرنے کے لئے مسلمانوں کے نظام تعلیم کمل کرلیا اور جوں ہی اس سے ایک نسل تیارہوگئی،ہم نے مسلمانوں کے نظام تعلیم کمل کرلیا اور جوں ہی اس سے ایک نسل تیارہوگئی،ہم نے مسلمانوں کے نظام تعلیم کواٹھا کر بھینک دیا،اس کا تنجہ یہ نگا کہ مسلم نو جوانوں پر ملازمت کے دروازے بند ہوگئے۔

جب انگریزی گوزنمنٹ نے اپناسردشتہ تعلیم جاری کر دیا تھا تو مسلمانوں نے اس میں داخل ہوکر کیوں فائدہ نداٹھایا؟اس کا جواب سرولیم ہنٹر اس طرح دیتے ہیں:

ائریزی تعلیم شرط تھی، اس داسطے کشرت آبادی کے باوجود 1871ء تک بیرحالت ہوگئ کہ یا تو عدالت، ہوگئ کہ یا تو عدالت، پولس، کلکٹری، فوج میں ہرجگہ سلمان ہی مسلمان نظر آتے تھے اور اب صوبہ بنگال کے گریٹیڈ افسروں میں مسلمانوں کی تعداد صرف تیرہ فیصدی اور انجینیئری اور دفائر حمابات میں صرف جارفیصدی رہ گئے۔''

مورخ آری مجمد ارنے اٹھا، ھویں صدی کے ہندوستان کوتاریخ کا تاریک عبد قرار دیا

ہے جبکہ رام راجیہ نے اپنانظریہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان ماضی میں عہد زریں تھا۔ دھرم پال مغربی مورخوں کے بیان کردہ تاریخ کے چیچھے چھے ہوئے تھا کق کی بازیافت کرتے ہوئے اس نتیجہ پر چینچتے ہیں کہ ہندوستان اٹھارھویں صدی میں سائنس او تعلیم میں مغرب سے آگے تھا۔ انہوں نے اعداد و ثارکے ذریعہ ہندوستان میں مغرب سے زیادہ اسکول و مدارس کی تعداد بتائی ہے۔ (16) 1800ء تک بھی یوروپ میں تعلیم عام طریقہ سے نہ پھیلی اور نہ تو ہرایک کے لئے اس کے دروازے کھلے تھے۔

ا ٹھارھویں صدی تک مہذب دنیا میں بھی عورتوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ انہیں بھیڑ بکر یوں کی طرح فروخت کر دیا جاتا تھا۔ 22 جولائی 1797ء کے''لندن ٹائمنز' میں لکھا ہے کہ عورتوں کی اہمیت اب کافی بڑھ ٹی ہے اور بازار میں اب ان کی قیمت آ دھی گئی ہے ساڑھے تین گئی ہوگئی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اٹھارھویں صدی کے آخر تک انگلینڈ میں عورتوں کے پیچنے کاعام دواج تھا۔ (17)

دلی کی مرکزی حکومت کے روبدزوال ہونے پر بھی دبلی سے قریب اصلاع روئیل کھنڈ کے مختلف مدارس میں علماً کی تعداد پانچ ہزارتھی (18) ولیم آدم نے بنگال ریاست میں تعلیم پر اپنی رپورٹ میں کہاتھا کہ بنگال اور بہار میں تقریباً کیک کروڑگاؤں کے اسکول تھے۔ بنگال سروس کا ایک افر ککھتا ہے کہ ''عزم تعلیم اور ڈینی صلاحیت کے اعتبار سے مسلمان ہندوؤں سے کہیں

زیادہ فائق ہیں اور نبتا ہندوان کے سامنے طفلِ مکتب معلوم ہوتے ہیں۔علاوہ اس کے مسلمانوں میں انتظامی کاموں کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔'' (19)

یں اتھا کی فول کی اہمیت ریادہ ہوئی ہے۔ (۱۹) کلدیپ کورا پی مشہور کتاب'' ہندوستان میں تعلیم'' میں لکھتی میں کہ'' کہلی مرتبہ حکومت نے 03 مرجون 1814ء میں خاص طورہے ہندوؤں کی تعلیم پرایک لا کھرو پیپرخرج کرنے کا اعلان کیا۔'' (20)

1813ء ہے ہملے الیٹ انڈیا کمپٹی نے ہندوستانی باشندوں کی تعلیم کی طرف ہے بہ اعتمائی برتی،البستدوارن ہیسٹگر (Warren Hastings) نے1870ء میں تعلیمی مفاد ہے کہیں زیادہ سیاحی مفاد کے چیشِ نظر کلکتہ میں مدرستہ عالیہ کی بنیاد ڈالی اور جوناتھن ڈنکن ( Jonathan

Duncan) في 1791 ويل بنادل ميل منظرت كالح قائم كيا- (21)

ہندوستانیوں کومشر تی علوم کی تعلیم دیئے جانے کی حکومت کی تعلیمی پالیسی سے دابدرام موہن رائے نے اختاف کیا۔ 1824ء میں تلکتہ میں سنسکرت کالج کھولنے کی تجویز پر انہوں نے موجودہ دور کے پیش نظر شکرت کی تعلیم کونا کافی بتایا۔ (22) 11 رد بمبر 1830ء کور اجدرام موہن رائے نے گورز جزل کوایک میمور میڑم پیش کیا جس میں انہوں نے شعطوم کی اشاعت کی طرف کورنمنٹ کی توجہ مبذول کرائی۔ اس کے برعکس 1839ء میں جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ سرکاری اسکولوں میں اگریز کی تعلیم کا بندوبست ہوگا تو مسلمانوں نے آٹھ ہزار مولو یوں کے دستھا جیج کر انگریز کی تعلیم کی بخالفت کی۔ (23)

ہندوستان میں انگریزی نظام تعلیم کے تحت لڑکیوں کا پہلا اسکول 1811ء میں ولیم
کیری، مارش مین اور وارڈ نے کلکتہ میں قائم کیا جس میں چالیس لڑکیوں کو داخل کیا گیا۔ یہ جمی
لڑکیاں ہندو فرقہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ لڑکیوں کا دوسرا اسکول 1818ء میں لندن مشنری سوسائل
کی روبرٹ ہے نے قائم کیا۔ 1819ء میں فیمیل جیوینائل سوسائل کی طرف سے لڑکیوں کا تیسرا
اسکول قائم کیا گیا۔ ان اسکولوں کے قیام کے بعد سے گئ انگریز خواتین تعلیم نسواں کو فروغ دینے
کے لئے ہندوستان آئیں۔ ان میں سے بعض کے نام میری این کوک، میری کارپینٹر، صفیہ
ڈوبس، اینیٹ اکیدائٹ تھا۔ (24)

ہندوستان کی نشاۃ تانیہ کا آغاز بڑگال ہے ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑگالی شفکر ساج فے بھی اس میدان میں بیش قدمی کی۔ بڑگال کی ہی سرز مین سے داجہ رام موہمن رائے قوم کی اصلاح کا پرچم کے راشے اورا پئی قوم کے اندر تعلیمی و تہذیبی شعور بیدار کیا۔ بڑگال کے مسلمانوں میں بھی بیداری کے آثار و فماتھے۔

راجدرام موئن رائے اور ایٹور چندودیا ساگر نے محسوں کیا کہ فلاح اور اصلاح کی تمام کوششیں اس وقت تک کامیا بنہیں ہو سکتیں جب تک کہ خواتین تعلیم یا فتہ نہ ہوں۔ان کا مقصد ساج میں بہتری کے لئے تبدیلی لا نا تھا۔ودیا ساگر نے ہندو بیواؤں کی دوسری شادی سے پابندی ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ اکتوبر 1855ء میں انہوں نے اس وقت کی سرکارکواس جانب متوجہ کیا کہ ہندو بیواؤں کو دوبارہ شادی کی اجازت دی جائے اورایک سال کے عرصے میں ان کے مطالبہ کو حکومت نے تسلیم کرلیا۔

انہوں نے سرکارے ایک بار پھررجو کیا کہ کم عمری کی شادیوں پہھی پابندی عائد کی جائے گئیں انہوں نے سرکارے ایک بار پھررجو کیا کہ کم عمری کی شادیوں پہھی پابندی عائد کی جائے گئیں اس ور ان 10 مرکز 1857ء کو فوجیوں نے بعاوت کردی اور حالات میں بہت بزی میں جب بڑی میں ہواتھ ہوگئی۔ اس کے ساتھ بی انہوں نے محسوں کیا گڑھن قانون بنانے سے اس مسئلہ کا حل ممری میں نہوں کے بیاد کیا جا سکتا ہے اور کم عمری کی شادی جھی روکی جا گئی ہے جس کے تیجہ میں جائی ڈریک وافریڈ بھون ون ( Bethune ) جو گورز جزل کی کونسل کے رکن، بنگال کی کونسل آف ایجو کیشن کے صدر تھے ، ان کے تعاون سے 1849ء میں بیتھون اسکول قائم کیا گیا جس میں اکیس لڑکے ور کو داخل کیا گیا تھی بیشمتی ہے اس میں ایک بھی مسلم لڑکی نہیں تھی۔ یہی اسکول ترتی کے منازل طے کر کے ملکتہ میں بہلا اعلی تعلیم کا کالخی بنا ( 25)

نوم ر 1857ء سے جون 1858ء تک ایٹور چندودیا ساگر نے تقریباً 35 لڑکیوں کے اسکول وردھ مان، جگلی، مدنا پور اور نادیا علاقوں میں قائم کئے ۔ تعلیم نسواں کے بداسکول ترتی کرتے کرتے کالج میں تبدیل ہوگئے اور چندر کھی باسواور کا وٹی باسو نے گریجویش کی ڈگری حاصل کرلی۔ (26) اس طرح بنگال میں راہبررام موہن رائے، الیشور چندودیا ساگر، ایشے کمار دتا، بی بی طاہرہ نسان فوز النسان چودھرانی، کریم النسا خانم، بیگم رقیہ تخاوت حسین نے بنگال میں تعلیم نسواں کے تعلق سے ایک انقلاب بر پاکردیا۔

1857ء میں ہی کلکتہ بمبئی اور مدراس میں یو نیورسٹمیاں قائم ہو گئیں مگر عورتوں کو ان یو نیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔سب سے پہلے کلکتہ یو نیورٹی میں 1877ء میں خواتمین امید داران کوامتحان میں میٹھنے کی اجازت دی گئی۔(27)

خواتین کو پیشہ ورانہ تربیت کی اہمیت کا احساس پہلی مرتبہ 1860 ءیں ہوا۔ کولونیل گورنمنٹ نے استانیوں کی ٹریننگ کے لئے ایک بھی اسکول قائم نہیں کیا۔ حالانکہ عیسائی مشنریز اور بعض لوگ انفرادی طور پراس کام کے لئے کوشاں بھی رہے۔ (28) ممتاز انگریز ساجی کارکن

مس میری کارپینٹر جب ہندوستان میں تعلیم نسوال کی غرض ہے آئیں تو انہوں نے لڑکوں کے لئے ٹیچرس ٹرینٹگ کالج کو ضروری سمجھا اور انہوں نے استضمن میں ہندوستان کے اعلیٰ حکام سے بات چیت کی اور انہیں کی کوششوں سے ہندوستان میں پہلا ٹیچرس ٹرینٹگ اسکول 1870ء میں قائم ہوا تا کہ پر ائر کی سطح کی استانیوں کو تیار کیا جا سکے۔1882ء تک ہندوستان میں خواتین استانیوں کے ٹیچرس ٹرینٹگ کالجوں کی تعداد پندرہ تک ہوگئے۔(29)

اگریزوں کے ہندوستان میں آنے کے بعد شروع میں تعلیم نسوال کی تعداد میں اضافہ ہونے کے بجائے کی واقع ہوئی۔ ہندواور مسلمانوں کوان مشنری اسکولوں کے بارے میں بہت سے شک وشہبات کو سے جاتم کی واقع ہوئی۔ ہندواور مسلمانوں کوان مشنریاں طبقے کے شکوک وشہبات کو عیسائی مشنریوں کی سرگرمیوں ہے بھی تقویت پینچی۔ پیشنریاں ملک کے گوشے گوشے میں عیسائیت عیسائی مشنریوں کی سرگرمیوں ہے بھی تقویت پینچی۔ پیشنریاں ملک کے گوشے گوشے میں عیسائیت کی کہتا تھا۔ نظر محض سیاسی شرقا اس کا نقطہ نظر محض سیاسی شرقا بھی ہوں ہیں ہیں تھا۔ ہندوستان میں اپنی تعلیم عام کر کے عیسائیت بھیلا نا بھی ان کے مقاصد میں شامل تھا۔ ان کا تو بہاں تک کہنا تھا۔ کہ ''اگر براعظم کے اس وسیع علاقے کوشے کر کے فتح نہ کیا گیا تو ہندوستان میں برطانوی حکومت کے قیام کا سارا مقصد شم ہوجائے گا۔'' (30)

عیسائیت کی تبیخ کا بینتیج ہوا کہ ہندوؤں کے کئی معزز افرادا پنے ندہب کوچھوڑ کرعیسائی فہرب افتیار کرچیسائی فہرب افتیار کرچکے تنے۔ مشہور شاعر مدھوسودن دت بمتاز صحافی اور دلی کالج کے استاد ماسٹر رام چندر، کرش موہن وغیرہ عیسائی ہو چکے تنے۔ مسلمانوں کو یہ خطرہ تھا کہ ایسا نہ ہوکہ ہندوستان کے باشندوں کوعیسائی ندہب قبول کرنے کے لئے حکومت کوئی جبریاقدم اٹھائے۔

اگریزی اسکولوں میں جوتعلیم دی جارہی تھی اس کا بھی یکی مقصدتھا کہ عیسائی ندہب کی ترویج واٹھ میں جو درچتی ہوا کہ ہندوطالب علموں پر اس ترویج واشاعت ہو۔ ہندوکا کچوں کے سربراہوں کو جب بیخطرہ درچتی ہوا کہ ہندوطالب علموں پر اس ترویج و طالب علم عیسائیوں نے خطبوں اور مناظروں میں شرکت کرے گااس کا نام کالج سے خارج کرویا جائے گا۔ ہندوؤں نے ''تند بودھنی'' نام کا ایک اخبار نکالا جس میں ساجی و ندہی اصلاح کے لئے مضامین کھے جاتے تھے لیکن عیسائی مشریوں کی تبلیغی کوششوں میں کی نہ آئی۔ میکا لے نے نہایت و ثوق

کے ساتھ کہا تھا کہ''میرا پنتہ عقیدہ ہے کہ اگر تعلیم ہے متعلق ہماری تجادیز عمل درآ مدہو کیں تو ہیں سال بعد بنگال میں ایک بت پرست بھی باتی ندرہے گا۔''(31)

ان بدوبای می یا است کی است کی است کا اسلام کے حق میں مستقل خطرہ محسوں کیا۔ 1830ء میں اندن مشنری سوسائی کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ اسکولوں میں ندئبی تعلیم ندئبی ہوتب بھی اگریزی تعلیم سے خود بخو دعیدائیت چھلے گا۔ آئے دن پڑنے والے قبط میں میٹیم اور لاوارث، مندواور مسلمان بجوں کوعیسائی مشنریاں اپنے ڈھنگ سے تعلیم وتربیت دیتیں اور انہیں عیسائی بنانے میں ہرممکن کوشش کرتیں۔ کسی بھی دور میں جب بھی ندئبی انحظاط کی صورت نظر آئی تو علائے دین ندہبی اقدار کی مدافعہ سے ایکٹی الامکان کوشش کرتیں۔ (32)

ہندوستانیوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے ان خطرات وشہات کے بارے میں مرسید اسباب بعاوت ہند میں کھتے ہیں کہ'' پاوری صاحب وعظ میں صرف انجیل مقدس ہی کے بیان پراکتفانہیں کرتے تھے بلکہ غیر ند ہب کے مقدس لوگوں کو اور مقدس مقاموں کو بہت برائی سے اور ہتک سے یادکرتے تھے جس سے سنے والوں کونہایت رنج اور تکلیف پہنچی تھی۔'' (33)

''امتحانات کے سوالات میں بچوں سے بوچھا جاتا تھا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ تمہارا خدا کون ہے؟ تمہارا نوا مات دیے نواب ہوں ہے۔ نواب ماتا تو ان بچوں کو انعامات دیے جاتے تھے۔'' پادری المیرمنڈ نے سب کو ایک ہی ندجب اختیار کرنے کے سلسلے میں سرکاری کارکنوں کو فور کرنے کے لئے جو خطاکھا تھا اس کے بارے میں سرسید کھتے میں کہ'' ان چھٹیات کارکنوں کو فور کرنے کے لئے جو خطاکھا تھا اس کے بارے میں سرسید کھتے میں کہ'' ان چھٹیات کے آئے کے بعد خوف کے مارے سب کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ پاول سے کی زمین نکل گئے۔ سب کو یقین ہوگیا کہ ہندوستانی جس وقت کے منتظر تھے وہ وقت آگیا۔ اب جینے سرکاری نور بیں اول ان کوکر میان کوکر میں اور کھر تمام رعیت کو۔'' (34)

یں سید کے معاصراور طنز و مزاح کے مشہور شاعرا کبرالیآ بادی نے انگریزی نظام تعلیم پر اپنی شاعری میں اس طرح طنز کیا ہے ہے

تعلیم جوری جاتی ہے ہمیں وہ کیا ہے نقط بازاری ہے جوعقل سکھائی جاتی ہے وہ کیا ہے نقط سرکاری ہے

یکی دہ دوجو ہات اور خطرات تھے جن کی وجہ سے عیسائی مشنر یوں کے قائم کردہ اسکولوں میں بچوں کو تعلیم دلانے سے ہندواور مسلمان دونوں پرا بیجھتے تھے۔ای وجہ سے انیسویں صدی کے شروع میں تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیوں کی تعداد میں کمی واقع ہوگئی۔منرو (Munro) نے مدراس میں 1822ء میں اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے لڑکے اور لڑکیوں کی تعداد کا تقابلی مطالعہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک لاکھ 78 ہزار لڑکوں کے مقابلے میں صرف پانچ ہزار 480 لڑکیاں ابتدائی تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔

1824ء سے 1829ء تک بمبئی کے کئی بھی اسکول میں ایک بھی لڑکی تعلیم حاصل نہیں کر رہی تھی۔ البتہ بعض خوش حال اور ترقی یافتہ گھر انوں کی لڑکیاں اپنے گھروں میں پچھ تعلیم حاصل کر دہی تھیں۔ (35)

برٹش حکمرال اڑکیوں کی تعلیم کے لئے رسما کوششیں کر رہے تھے کیونکہ ان کا اصل مقصدتو سیاسی اور اقتصادی تھا۔ صرف مشغر پر اور بعض رضا کا را نہ تنظیمیں جس میں عیسا ئیوں کی اور ہندوستانیوں کی تقسیم نبدوستان کے لئے سرگڑم عمل تقسیم انہوں نے ہندوستان میں تعلیم نبواں کے فروغ کے لئے گہری دلچیں دکھائی تھی۔ انہوں نے ہندوستان کے فنلف گوشوں میں لڑکیوں کی تعلیم کے لئے اسکول اور کا کج کے قیام کے لئے اپنے پاس سے رقومات بھی خرچ کی تقییم ۔ (36)

1820ء میں ڈیوڈ ہیرے(David Hare) نے کلکتہ میں لڑ کیوں کا ایک اسکول اپنے بیسہ سے قائم کیا۔ پروفیسر چیٹن (Patton) نے ایگفنسٹن (Elphinstone) کالج 1848ء میں ممبئی میں قائم کیا۔ (37)وہ پہلاتھن تھا جس نے نہ بب اور تعلیم کو ملانے کے خلاف صدائے احتجاج بلندی۔

لارڈ ڈلہوزی جب ہندوستان کے گورٹر جنر ل مقرر کئے گئے تو انہوں نے برٹش تعلیمی پالیسی میں ایک خوش آئند تبدیلی کی(38) انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا کہ ہندوستانیوں کی رسم ورواج میں کسی بھی طرح کی تبدیلی نہیں کی جائے گی اور جولوگ بھی لؤکیوں کی تعلیم کے لئے ادارے قائم کرنا چاہتے ہیں انہیں حکومت کی طرف سے فیاضا ندا مداوفر اہم کرائی جائے گی۔ ان احكامات كو 1854 ء مين منظوري حاصل ہوگئي۔(39)

تعلیی سی سی مطابق مدراس میں 256 الا کیوں کے اسکولوں میں ان کا اندران تقریباً آٹھ بزارتھا۔ بہتی میں 65 گرلس اسکولوں میں ان کی تعداد جھ بزار پانچ سوتھی۔ بنگال معربی میں 288سکول اور کیوں کے پائے گئے جس میں ان کی تعدادہ بزار 869 تھی۔ شالی مغربی ریاستوں میں بشمول اور ہے کیوں کے صرف سر واسکول تھے جس میں 386 لڑکیاں زیر تعلیم تھیں۔ میں تمام اوارے مشنز یوں کے ذریعہ چلائے جا رہے تھے۔ (40) اس سے پتہ چاتا ہے کہ برلش طاقت کے اس وقت ہندوستان میں تمین اہم مراکز جمبئی ،کلکتہ اور مدراس تھے۔

ان اعداد و شار سے پیتہ چاتا ہے کہ دبلی، بکھنو اور اس کے اطراف و جوانب میں انگریزی مشنریوں کی کوششیں کا میاب نہیں ہوئیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ اس پورے علاقے میں جاگیردارانہ ذہبنت کا خاصہ عمل و خل تھا بہذہ ہی ہیماندگی کی اصل وجہ فضول رسم و دواج کے چلن کا سب تعلیم کی کی تھی جبکہ مدراس، جمبئی اور بنگال کے علاقوں میں ہندواور مسلمان دونوں بہت پہلے سے مغربی تہذیب سے متاثر ہور ہے تھے اوران میں رفتہ رفتہ بیداری آرہی تھی۔ (41)

ہندوستان میں تعلیم نسواں کے مسائل کا جائزہ لینے اور اس میں اصلاح کے اقد امات کرنے کے لئے دورات میں اصلاح کے اقد امات کرنے کے لئے 1882ء میں ولیم ہنر کی سربراہی میں انڈین ایجو کیشٹ کمیشن کا قیام عمل میں آیا۔
اس کمیشن نے سفارش کی کہ لڑکیوں کے لئے گرانٹ دینے میں فراخ دلی برتی جائے ،لڑکیوں کو اسکالرشپ جاری کئے جا کمیں اورلڑکیوں کے لئے ہاشل تغییر کرائے جا کمیں۔ بدسمتی سے اپنی مالی بد حالی کی وجہ سے گورنمنٹ نے مطلوبہ قم مہیا نہیں کرائی۔ اس وقت تک ہندوستان کے دیمی علاقے میں لڑکیوں کا کوئی اسکو لئیں تھا۔ (42)

لڑکیوں کے لئے کالج کی تعلیم بھی بہت محدود تھی اور کچھ ترتی یافتہ ساتی کی 169 طالبات بی 102 ہورہ پین اور 169 طالبات بی 102 ہورہ پین اور ایکھوانڈین ،32 ہندوستانی عیسائی اورسولہ پاری تھیں۔ ہندواور سلمانوں میں تعلیم نسوال صرف برائمری سطح تک بی محدود تھی۔ 1901ء کے اعداد وشار بتاتے ہیں کہ ایک ہزار میں سے صرف

دى ہند داور چارمسلملژ كيال ہى انگريز ى تعليم ميں خواندہ تھيں ۔ (43)

اس عرصہ میں جواچھی بات ہوئی وہ بیتھی کہاڑ کیوں کو گھر کی چہار دیواری سے باہرا پنا کیر بیر جننے کے دروازے کھلے۔ پہلا کیر بیر کڑکیوں کو معلّی کا پیشہ اختیار کرنے کا تھا دوسرا کیر بیر میڈیسن تھا اور بہت می خواتین نے نرسنگ اور ٹہ واُنفس کی ٹریننگ حاصل کی۔ایک اہم واقعہ لیڈی ڈفرن کی جانب سے ایک فٹڈ کا قیام تھا جس کا مقصد ہندوستان میں میڈیکل ایجو پیشن کافروغ تھا۔

تعلیمِ نسواں کی اس ملک گیرتح یک کے اثرات ہندوستانی مسلمانوں پر بھی نمایاں ہونے لگے صنعتی انقلاب اووانیسویں صدی کی سائنسی پیش رفت نے رفتہ رفتہ مسلمانوں کے دلوں سے بھی جنسی تعصب کوختم کرنے کی پہل شروع ہوگئ۔ سالار جنگ نے سب سے پہلا اسکول'' دارالعلوم'' قائم کیا جس کا مقصد ثقافت کا فروغ تھا۔ (45)

سالار جنگ نے حیدرآباد اور علی گڑھ کالج کے درمیان آپسی شراکت کا آغاز کیا اور حیدرآباد ریاست نے علی گڑھ کالج کے بجٹ میں بھی تعادن دیا اور علی گڑھ کے طلبائے قدیم کو بھی ملازمتوں کے بہترین مواقع فراہم کئے۔ (46) سروجنی نائیڈو کے والد ڈاکٹر اگورناتھ چٹو پادھیائے نے نظام کالج قائم کیا۔

1870ء میں بندو سے پہلا اسکول قائم کیا اور 1890ء میں حیدرآ بادیش لڑ کیوں کا پہلااسکول شروع ہوا یکی گڑھکا کج کانصف ثانی علی گڑھ زنانه مدرسیشنخ محم عبدالله اوران کی اہلیہ نے 1906 ویکس قائم کیا۔ رقیہ خاوت حسین نے 1911 ء ميں كلكته ميں سخاوت ميموريل گرلس اسكول قائم كيا\_كرامت حسين كالج كا قيام 1912ء ميں لكھنۇ مين عل مين آيا جبه حيدرآ بادمين از كيون كااردومية ميم اسكول دودهائي يبليه بى قائم كرديا كياتها-اگورناتھ چنویادھیائے نے 1881ء میں ہندوانیگلو ورنا کوگر اسکول لڑ کیوں کے لئے . قائم کیا جس میں ہندواورمسلمانوں کی 76 طالبات داخل تھیں ۔(47) ایک مضمون مورخہ 1897 ء میں درج ہے کہ مدرسہ عزیز و نسوال گذشتہ آٹھ اورنوسال ہے ریاست کی امداد سے چلتا تھا جس میں عزت دار طبقه کی بیٹیال اس میں تعلیم حاصل کرتی تھیں ۔اس میں ممادالملک سید حسین بلگرا می ی بٹی طیب نے بھی تعلیم حاصل کی جو بعد میں ہندوستان کی پہلی سلم گریجو بیٹ قراریا ئیں (48) اس مضمون سے بیجھی پیتہ چلتا ہے کہ ایک اور اسکول جے مدرسیّنسواں کہا جاتا تھا اور ریاست کے خزانے سے چلتا تھا اس کوسالار جنگ کی بڑی بٹی نورالنسا بیگم نے قائم کیا تھا۔ان کی تعليم سے رغبت ان كے والدكى وجہ سے تھى اور انہوں نے اپنے والد سے تعليم حاصل كى تھى۔ وہ حیدرآ بادی پہلی ایسی خاتون تھیں جنہوں نے فرینج کے علاوہ عربی، فاری ،اردواور انگریزی کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ہندوستان میں سب ہے پہلے طیب بیگیم نے انجمن خوا تین اسلام کی بنیا د ڈالی اور صغرا ہابوں مرزااس کی جنز ل سکریٹری مقرر ہوئیں۔

ای سال حیرا آباد میں ایک زنانہ اسکول بھی موجود تھا جس میں ندل کلاک تک انگریزی، عربی، فاری اوراردو کی تعلیم کا انتظام تھا۔ اس اسکول میں 32 گڑکیوں کو چار کلاسوں تک کی تعلیم تین یورو پین اور دو ہندوستانی خواتین دیتی تھیں۔ اس زنانہ اسکول میں پردے کا خاص انتظام تھا اور شریف گھر انوں کی گڑکیاں ہی تعلیم حاصل کرتی تھیں۔

انظم میں دو رکھنے سے موادل کی ساتھ کی اسکول میں 1890ء ہے ہوئی اور 1907ء میں نیا انگریز کی تعلیم کی شروعات نام بتی اسکول میں 1890ء ہے ہوئی اور 1907ء میں ہوا۔ زنا نہ اسکول قائم کیا گیا جس کانام تبدیل کر سے مجبوبیہ گرلس اسکول 1910ء میں ہوا۔ خواتین دکن کی اردوخد مات پر 1940ء میں ایک کتاب شائع ہوئی نصیرالدین ہاشمی

نے 1880ء سے 1940ء تک کی 150 خواتین شاعرات کی سوانح درج کی ہیں۔ ڈاکٹر نصیرالدین ہاشی نے 1940ء تک کی میں۔ ڈاکٹر نصیرالدین ہاشی نے لکھا ہے کہ اردو کی کہلی صاحبِ تصنیف شاعرہ جبکہ اردو کے زیادہ تر تذکرہ نگاروں نے چندہ ماہ لقا کو اردو کی اولین صاحبِ تصنیف شاعرہ قراردیا ہے۔ (50)

مسلم خواتین کشعور کو بیداد کرنے اور انہیں عصرِ حاضر کے تقاضوں کا مقابلہ کرنے از دو صحافت نے بھی کلیدی رول اوا کیا ہے۔ گیل مینول (Gail Minaul) لا ہور کے ممتاز حسین کے رسالے تہذیب النوال کوخواتین کا پہلا اردور سالہ قرار دیتی ہیں (61) جبکہ حقیقت سے ہے کہ حیدر آباد کے محب حسین نے 1886ء میں خواتین کا پہلا اردور سالہ ' معلم نبوال کیا جس میں نظیمیں ، ڈراھے ، کہانیال ، خبر بی شامل ہوتی تھیں اور دنیا کی عور تولی کی سرگرمیوں کو فرنا میاں طور پر شائع کی جاتا تھا۔ خواتین کی نئی سرگرمیوں کو برد ھاوا دیا جاتا تھا جیسے الزکیوں کے اسکول ، زچگی اسپتال کا قیام ، قانون کی تعلیم میں خواتین کے داخلے ، جس میں خاتون و کیل آزادانہ طور پر پر دے میں عورتوں کو ان کے حقوق کا تحفظ کر ' نے کی تعلیم و چی تھیں ۔ رسالے کے شاروں عیں مولوی مریم بیگم صانبہ کے مضامین کی عورتوں کے اپنے ایک ناول میں جو 1898ء میں شائع موتوں کے لباس پر بھی مضامین کی مضامین کی عورتوں کتی اور کیسٹری کا سبق لیتے ہوئے دکھایا جو ایکھنو کی ایک نواب نوادی کو ایک مثالی استانی سے ریاضی اور کیسٹری کا سبق لیتے ہوئے دکھایا جو ایکھنو کی ایک نواب نوادی کو ایک مثالی استانی سے ریاضی اور کیسٹری کا سبق لیتے ہوئے دکھایا ہو ایکھنو کی ایک نواب نوادی کو ایک مثالی استانی سے ریاضی اور کیسٹری کا سبق لیتے ہوئے دکھایا ہو ۔ اس سے اندازہ وہ وتا ہے کہ سلم سان کی کورتیں کتئی روشن خیال تھیں۔

جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ ہندوستان کی پہلی مسلم گر یجویٹ طیبہ بیگم (1921-1873ء) نے مسلم خواتین کے لئے اعلیٰ تعلیم کی بھی دوسلہ افزائی کی اور شادی کے بعد بھی ان کے شوہر خدیو جنگ نے بھی بھر پور تعادن کیا۔ ان کی بیٹیاں محصومہ اور سکینہ پہلی لڑکیاں تھیں جو محبوبیہ اسکول میں داخل ہو ئیں اور انہوں نے اس اسکول کے قیام اور اس کی ترقی میں گہری دلچین دکھائی۔ حیدر آباد میں صدی کے شروعات میں جنتی بھی خواتین کی فلاح و بہودی کی شظیمیں قائم ہو ئیں وہ ان کی محرک خاص تھیں اور حیدر آباد و شالی ہندی خواتین کے اجلاس میں وہ برابر شریک ہوئیں اور خواتین سے سید مصطور پرائی تقاریر میں مخاطب ہوتی تھیں۔

طیب بیگم جہالت کی ملامت کرتی تھیں اورخوا تین کے لئے بھی علم کوا تنا ہی ضرور کی جھتی تھیں جتنا کہ مردوں کے لئے۔وہ کہتی تھیں کہ'' قر آن وصدیث میں لڑکیوں کی تعلیم کے لئے کوئی پابندی عائم نیس گی تھی ہے'' طیبیہ کہتی تھیں کہ'' خوا تین کوشش دیٹی تعلیم تک ہی محدود نسر کھا جائے اور برطانیہ کی خوا تین کی طرز پر ان کو بھی گھر کو بہتر چلانے کے طور طریقوں کے بارے میں تعلیم دلائی جائے تا کہ ان کی و نیاوی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔مرداور عورت ایک دوسرے کی خوشی اور گئی کو بچھ سیس اور شوہراور بیوی ایک دوست کی طرح اپنی زندگی گذار سکیں۔''

حیدرآباد کی ایک دوسری خاتون صغرا جابیل بیگم کی پیدائش 1884ء میں شاکی جدوستان کے ایک ڈاکٹر کے بیبال ہوئی جوحیدرآباد نتقل ہوگئے۔ ان کی شادی سولہ برس کی عمر میں جابوں مرزاائیدہ کیٹ نے بہوئی جوعورتوں کے اور ان سے دوست میں ہایوں مرزاائیدہ کیٹ مشیر سے مغرا بیگم بھی اسکول نہیں گئیں ادر اپنے گھر پر بی اپنی مال کی طرح استانیوں نے تابوئی مشیر سے مغرا بیگم بھی اسکول نہیں گئیں ادر دولت تعلیم سے کافی متاثر شے۔ انہوں نے منصرف انہیں امور خاند داری میں سدھار کی اجازت دی بلکہ کمل رہائتی عادات کو بہتر بنانے کی اجازت دی۔ (52) وہ مختلف اخبارات ورسائل میں مضمون بھی گھتی تھیں اور انہوں بنائیک جریدہ ''النوال''جو بعد میں'' زیب النسا'' ہوگیا جب وہ 1934ء میں لا ہور فتقل ہوگئیں۔ حالا تکہ انہوں نے چودھاضخیم ناول بھی تکھے۔ جن میں سے سرگذشت حاجرہ ، ظہرہ ، ہوگئیں۔ حالا تکہ انہوں نے چودھاضخیم نادل بھی تکھے۔ جن میں سے سرگذشت حاجرہ ، ظہرہ ، ہوگئے۔ عورتوں کی طلاق کے مسائل ، جواؤں کی دوبارہ شادی اور خواتین کی ابنی پہند کی شاد کی جوئے۔ عورتوں کی طلاق کے مسائل ، جواؤں کی دوبارہ شادی اور خواتین کی ابنی پہند کی شاد کی حوبارہ شادی اور خواتین کی ابنی پہند کی شاد کی حوبارہ شادی اور خواتین کی ابنی پہند کی شاد کی حوت سے سلیلے سے متعلق اس سامی ماحول کے گانا ہے ایک تجزیہ ہے۔ اب کہ تجزیہ ہے۔ ورقوں کی طلاق کے مسائل ، جواؤں کی دوبارہ شادی اور خواتین کی ابنی پہند کی شاد کی حوبارہ شادی بارہ کی جوئے۔ یہ بیا کی جوئے۔ اس کے تو اس سے متعلق اس سامی ماحول کے گانا ہے۔ ایک تجزیہ ہے۔ اب کے تجزیہ ہے۔

جو پال کی والی ریاست نواب سکندریگیم مردول کی طرح فنون سپه گری اور شبه سواری میں ماہر تھیں۔ گھوڑوں اور ہاتھیوں پر بیٹھ کر بے پردہ دورے کرتی تھیں۔ فاری کی نہایت اعلیٰ در جے کی لیافت رکھتی تھیں۔ ریاست بھو پال میں رعایا کی تعلیم کے لئے اردو اور ہندی کے مدرے قائم کئے۔1870ء میں خاص شہر میں مدرسہ سلیمانیا ٹی چھوٹی نوائی سلیمان جہال بیگم کے نام سے عربی ، فاری ، اردو، ہندی اور اگریزی کی تعلیم کے لئے کھولا۔ و متنکاری اور صنعت و

حرفت كے سكھانے كے داسطے ملكة وكثور بيدكے نام سے وكثور بيدرسة نائم كيا۔

دلی کی جامع سجد، جو 1857ء کے غدر کے بعداس جرم پر بند کردی گئ تھی کہ مسلمانوں کو اس میں میں نہاز نے بھی اس میں حصد لیا تھا، بیگم صاحبہ کی استدعا پر کھل گئی اور عام طور پر مسلمانوں کو اس میں نماز پڑھنے کی اجازت ملی (54) انہیں اشار آف انڈیا کے خطاب ہے بھی نوازا گیا تھا۔ نواب بیگم سکندر کی صاحبز ادی شاہ جہاں بیگم بھی سات آٹھ سال کی عمر میں بھو پال کی رئیسہ ہو میں انہوں نے اردوہ فاری ، حساب وغیرہ میں انہی میارت پیدا کی۔ انہوں نے طبی امور پر بھی بہت زیادہ توجہ کی۔ سواری ، نیزہ بازی وغیرہ میں بھی مہارت پیدا کی۔ انہوں نے طبی امور پر بھی بہت زیادہ توجہ کی۔ بھو پال میں بونانی شفا خانے اور پر نس آف ویلز ہو بیٹ تا کیا در مورتوں کے علاق کا خصوصی انتظام کیا۔ چھوٹے بچول کو مختلف بیار یوں سے بچانے کے لئے شکیلگوانے پر خاص دھیان دیا۔ انتظام کیا۔ چھوٹے بچول کو مختلف بیار یوں سے بچانے کے لئے شکیلگوانے پر خاص دھیان دیا۔ انتظام کیا۔ چھوٹے بی انکہ سے شروع کیا جس میں سینکٹو دی طلبا کو تعلیمی وظفے دیئے جاتے تھے۔ انگریز محتلام کیا۔ جو مالی کو تعلیمی وظفے دیئے جاتے تھے۔ انتظام کیا۔ جو کہ کہ کیا در ایک محتلام کیا جہائی سے مالی کو تالیمی محتلام کیا گئی کی کا میان سے ایک ہفتہ وارا خبار حرفت کا اسکول بھی کھولاجس میں دری ، قالین برائعنے کے علاوہ سلائی کڑھائی سے انکی ہفتہ وارا خبار مورت کے ان خوال نے نام سے ایک شاہ جہائی پر لیں قائم کیا جہاں سے ایک ہفتہ وارا خبار میکھولائی کی خوال نے نام سے عاری کیا اور کئی کتا ہیں تھیف کیس۔ انہوں نے امید خواروں کی

انہوں نے اپنے نام سے ایک شاہ جہای پریس قام کیا جہاں سے ایک ہفتہ وارا خیار ''عمدة الاخبار'' کے نام سے جاری کیا اور کئ کتابیں تصنیف کیس۔ انہوں نے عورتوں کی ضروریات کے لئے ایک کتاب'' تہذیب نسواں و تربیت النسان' 'کھی۔انہوں نے بھو پال کی تاریخ بھی کھی جوفاری ،اردوادرانگریزی ڈبانوں میں شائع ہوئی۔وہ شاعری بھی کرتی تھیں اور شیریت مختلص تھا۔

نواب شاہ جہال بیگم کے بعد نواب سلطان جہاں بیگم بھو پال کی تیسری ایسی خاتون تھیں جنہوں نے حکومت کی باگ ڈورسنیعالی۔وہ 9مرجولائی 1858ء کو پیدا ہو کیں۔ پانچ سال کی عمریش ان کی تعلیم شروع ہوئی۔ کلام مجید تقییر ،خوش خطی ، فاری ،انگریزی اور پشتو جیسی زبانیں بھی سکھائی گئیں۔اس کے علاوہ آبائی فنونِ سیاری بھی سکھائی گئی۔انہیں مصوری سے خاص دلچیں تھی۔ان کی شادی جلال آباد کے نوجوان نواب احمدعلی خاں سے ہوئی جن سے دو بیٹیاں اور تین بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے نواب نھر اللّٰد خال کے نام پر علی گڑھ مسلم یو نیورٹی کے وقار الملک
ہال میں ایک ہاشل بھی ہے جونواب سلطان جہال بیکم کے عطیہ سے قائم ہوا تھا۔ خود علی گڑھ میں
تعلیم نسواں کوفر وغ دینے میں انہوں نے سب سے پہلے پیش ش کی اور ان کے نام پر عبد اللّٰہ بال
کا سلطانیہ ہاشل ہے۔ چونکہ وہ خو تعلیم یافتہ تھیں اس کے تعلیم کے لئے زندگی بحر کوشاں رہیں۔
کا سلطانیہ ہاشل ہے۔ پونکہ وہ خو تعلیم یافتہ تھیں اس کے تعلیم کے لئے زندگی بحر کوشاں رہیں۔
کولا ۔ مسلمان لڑکوں کے لئے 1321 ہجری میں مدرسہ سلطانیہ اور ہندولڑکیوں کے لئے
برجسہ کنیا ہاٹھ شالا قائم کی۔

"برجسہ کنیا ہاٹھ شالا قائم کی۔

ر میں بیات میں اوقات کے لئے صنعت وحرفت کے نام سے ایک مدرسہ چندہ سے تعمیر کرایا تا کہ ریاست کے لوگ سرسید کے تعلمی نظرید کی طرح'' اپنی مدر آپ' کے عادی ہوں۔ تربیتی اوار سے میں جوعورتیں کام کیھنے کے لئے واضل ہوتیں ان کو مابانہ وظیفہ بھی دیا جاتا تھا۔

اپنی صاحبزادی آصف جہاں مرحومہ کے نام سے طب یونانی کی تعلیم کے لئے مدرستہ طبی آصفیہ قائم کیا۔ بیگم سلطان جہاں کی تعلیم کوششوں کا دائرہ صرف ریاست بھو پال تک بی عدو دنبیں تھا بلکہ ان کا باران فیض تمام ہندوستان پر برسا۔ ہندوستان کی کوئی مسلم المجمن یا تعلیم ادارہ شاید ہی ہو جہاں ان کی مالی مدوشائل نہ ہو۔ ندو قالعلماً اور دارالعلوم دیو بندکو بھی انہوں نے مالی امداد فراہم کرائی۔ وہ کملی گورہ سلم یو نیورش کے قیام کے بعد 1920ء میں اس کی اولین چانسلر مالی مقررہ و کیس اور ان کی بعد نواب جمد حمیداللہ خال بہادر جواسی ادارے کے تعلیم یا فتہ تھے اور ان کی رہائش کے لئے انہوں نے اپنی والدہ محتر مدے نام سے شا جبال منزل بھی تغیر کرائی۔ وہ بھی رہائی کا دوروں گاہ کے چانسلر منتخب ہوئے۔

اس نے قبل 1912ء میں وہ جارج پنجم کی رسم تاج پوشی میں شرکت کے لئے انگلینڈ بھی گئیں اور بوروپ کے مختلف شہروں کے علاوہ مصر کا بھی دورہ کیا۔ان کے اس سفر کا حال ان کی چھوٹی بہوشاہ بانو نے ''سفر نامہ سلطانی'' کے نام سے شائع کیا۔ان کی سوائح نمری کا انگریز ک ترجم بھی شائع ہوگیا ہے۔

۔ اس خاندان کی پانچویں حکمراں ساجدہ سلطان اپنے والدحمیداللّٰہ خال کے انتقال کے

بعدان کی جانشین ہوئیں۔لیکن اس وقت بھوپال ببحثیت ایک ریاست اپنی شاخت کھو چکا تھا اور مدھیہ پردیش کی راجدھانی بنا دیا گیا تھا۔متواتر چار بیگمات کی حکر انی کی بدولت بھوپال کی عورتوں میں اپنی امیت کا احساس اور جذبہ خود داری بیدار ہوا۔ نواب بھوپال حمیداللہ خال نے ریاست کو انڈین یونین میں خم کرتے وقت بیشرط رکھی تھی کہ زنانہ تعلیم یہاں حب سابق ہمیشہ مفت دی جائے گی۔ بھوپال میں اسلامی شریعت کی بابندی اس حد تک ہے کہ وہاں ہندوستان کے دوسرے خطوں کے برعس طلاق یاعقد بوگان کو برائیس سمجھاجاتا۔ (55)

بڑگال میں بیگم رقیہ تخاوت حسین پہلی ایسی مسلم خاتون تھیں جنہوں نے عورتوں کی حالت پرسب سے پہلے قدم اٹھایا اور 1907ء میں لڑکیوں کا ایک اسکول قائم کیا۔ ان کی والدہ رحمت النسأ چودھرانی بھی پڑھی گھی روایتی خاتون تھیں جب کہ ان کے والد ظہیر الدین مجمہ ابوعلی صابر بہت اعلیٰ تعلیم یا فتہ زمیندار گھر انے سے تعلق رکھتے تھے۔ رقیہ کے دو بھائی عبدالا سعدابر اہیم صابر اور خطی اور بعد میں کلاتہ کے معابر اور خطی اور بعد میں کلاتہ کے سب سے معیادی کا کئے مینٹ زیو بیئرز (St. Xavier's) کے تعلیم یا فتہ تھے۔ رقیہ اور اردو کے علاوہ بہنوں کریم النسا اور محمد ہونے گھر بر ہی روایتی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس نے عربی اور اردو کے علاوہ بہنوں کریم النسا اور محمد ہونے تھے۔

1896ء میں رقبہ کے والدا برائیم نے ان کی شاد کی 6 سال کی عمر میں تمیں سال کے مرسی تمیں سال کے سید خاوت حسین سے کردی جواس وقت بنگال پریسیڈینسی میں بہار علاقے کے ضلع مجسٹریٹ تھے۔ سید خاوت حسین لندن کے تعلیم یافتہ تھے اور بہت ہی روثن خیال انسان تھے۔ رقبہ اور ان کے شوہر بھا گیور میں رہنے گئے۔

سید سخادت حسین تعلیم نسوال کے حالی شے اور ان کا خیال تھا کہ سان کی برائیوں کا داصد علاج عورتوں کی تعلیم ہے۔ انہوں نے وس ہزار رو پیدی رقم سے لڑکوں کا ایک اسکول تائم کیا۔ 1909ء میں اپنے شوہر کے انقال کے بعد وہ بھا گلور سے کلکتہ منتقل ہو گئیں اور 16 رمار جی کیا۔ 1910ء کو سخاوت میمور بل گرس اسکول کے نام سے دوبارہ اسکول شروع کیا۔ لیڈی چیمس فورڈ 1910ء کو سخاوت کیا۔ لیڈی جیمس فورڈ (Chelsmford) جو گورز جزل کی اہلیتھیں انہوں نے بھی اس اسکول کا معائد کیا اور 1930ء

میں یہ اسکول ہائی اسکول ہوگیا۔ نگلتہ میں اب ان کا شار ممتاز ہستیوں میں ہونے لگا اور وہ سابق معا ملات میں بھی دلچہی لینے گلگتہ میں اب ان کا شار ممتاز ہستیوں میں ہونے لگا اور وہ سابق معاملات میں بھی دلچہی لینے گلیس۔ 1916ء میں انہوں نے انگل و مینز ایج کیشنل کا نفرنس کی صدارت کی اور مرتے وقت تک مسلم عورتوں کی تغلیمی سرگر میوں میں منہ کہ رہیں۔ 9رو تمبر 1932ء کو انہوں نے علی گڑھ میں منعقد انڈین و میمنز کا نفرنس کی صدارت بھی گئی ۔ اس طرح شنخ عبداللہ ہے بھی ان کا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ وہ ناری اوھ یکار (حقوتی نسوال) پر ایک کتاب بھی لکھر ہی تھیں گر انتقال کی وجہ سے رہ کتاب کمل نہیں ہوگئی۔

بیم رقیہ خاوت حسین کے کلکتہ اسکول سے پہلے فجستہ اخر بانو (بیگم سروردی) نے 1908ء میں لڑکیوں کا ایک اسکول قائم کیا جو پرائیویٹ سیکنڈری اسکول کے طور پر 1938ء تک جارى را - (56) فجسة اختر بانو بنگال يو نيورشي مين فاري كي ايكزامنرجي تقيس اوركلكته يو نيورشي كي وہ پہلی ایسی خاتون تھیں جنہیں 1911ء میں اس یو نیورٹی نے اعزازی ڈگری ہے بھی نوازا تھا۔ اس اسكول سے قبل 1905ء میں کلکتہ میں انجمن گرنس ہائی اسکول قائم ہوا۔ بنگال میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب22 فیصد کے قریب ہے۔1991ء کی مردم شاری کے مطابق مغربی بنگال ك 64 فيصدمسلم خواتين ناخوانده ميں جب كه 26 فيصدمسلم لؤكياں بى پرائمرى تعليم حاصل كرتى ہیں جس میں سے چے فصد ال کال تک کی تعلیم حاصل کرتی ہیں اور ایک فیصد سے کم بی گر یجویث تك كى تعليم تك پنٹنج پاتى بیں مغربی بنگال كے مرسوں ميں جوتعليم دى جاتى ہے اس ميں دين تعلیم کاعضر بہت کم ہوتا ہے اوران مدرسوں کی نگہداشت کے لئے ویسٹ بنگال بورڈ آف مدرسہ ا یج کشن بھی قائم ہے اور بورے بگال میں حکومت مے منظور شدہ مدرسوں کی تعداد 496 ب جب کہ اتر پردیش کے اعظم گڑھ ضلع میں ہی اس سے زیادہ مدارس ہیں۔کلکتہ میں 19 مدر ہے لؤكيوں كى تعليم كے لئے چل رہے ہيں مغربي برگال ميں گذشتہ 30 سالوں سے كميونسٹوں ك حکومت قائم ہے اور پوری ریاست میں ایک بھی مسلم ڈگری کالج نہیں ہے اور'' پورے ملک میں بنگال ہی ایک ایساصوبہ ہے جہاں فدل اور میٹر کولیشن میں سلم لڑ کیوں کی تعلیم میں تفریق سب ے زیادہ ہے" (57) جب کہ اس ریاست میں ترقی پندوں کی حکومت ہے۔

ہندوستان میں مغربی بڑگال میں سرکاری اسکولوں کی تعداد سب سے کم ہےاور 95 فیصد ندل اسکول پرائیویٹ لوگ چلاتے ہیں۔سب سے زیادہ غربت اور سب سے کم تعلیم کے مواقع بڑگال کے عام سلمانوں اور خاص طور پر سلم لڑکیوں کے لئے ہیں۔

مہاراشر میں جسٹس بدرالدین طیب جی اورفیضی خاندان نے لڑکیوں کی تعلیم کو سب
نیادہ اہمیت اور فوقیت دی۔ طیب جی نے انجم ن اسلام کے تحت 1876ء میں لڑکیوں کا ایک
اسکول بھی قائم کیا اور اپنی بیگم کی زنانہ پارٹیوں میں شرکت کرنے کی حوصلہ افزائی کی اور انہوں
نے بورو بین خواتین سے انگریزی بھی بیگھی۔ طیب جی کی بھیجی بیگم علی اکبرفیضی نے 1894ء میں
لندن کا سفر بھی کیا۔ ان کی دوسری بھیتی بیگم حیدری بھی خواتین کے جلسوں میں برابر شرکیک ہوتی
تھیں اور ہندوستان کے مشہور صنعت کارج شید جی ٹاٹا سے ان کے گہرے مراسم تھے۔ مغربیت
کے دلدادہ اور روشن خیال طیب جی لڑکیوں میں پردے کے ٹالف تھے۔ ان کا تعلق بو ہرہ فرقہ اور سے سے تھا اور تمام مسلمانوں میں بیفرقہ زیادہ تعلیم یا فتہ اور روشن خیال میں بیڈرقہ زیادہ تعلیم کیا فتہ ہوا دران کی خواتین بھی زیادہ تعلیم یا فتہ اور روشن خیال ہوتی ہیں۔

مہاراشر میں مہاتما جیوتی با پھو لے اوران کی اہلیہ ساوتری پھولے نے دلت خواتین کو علم کی دولت سے مالا مال کرنے کا پیڑہ اٹھایا جس کی وجہ سے انہیں سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہیں سے مہاراشر میں دلت تعلیم اور دلت بیداری کی بنیاد پڑی۔ مہاتما پھولے (Phuley) نے پونا میں لڑکیوں کے پرائیویٹ اسکول قائم کے اور وہ خودان میں تعلیم دیتے تھے۔ انہوں نے لازی تعلیم کا مطالبہ سب سے پہلے کیا اور ہندوستان کی تاریخ میں وہ پہلے ایے خص سے جنہوں نے 1852ء میں ہر کیخوں کے لئے سب سے پہلا پرائیویٹ اسکول قائم کیا۔ (88) مہاراشر میں مہاد یو گووندرانا ڈے نے نز پرارتھنا ساج" کے نام سے تح یک چلائی جس کا مقصد ذات بات اور نہ ہی مہاد یو گووندرانا ڈے نے نز پرارتھنا ساج" کے نام سے تح یک چلائی جس کا مقصد ذات بات اور نہ ہی تن در کرنے کے علاوہ تعلیم نسواں ، مورتوں میں ہرابری اور یوہ کی شادی جسے مسائل کی تعایت کرنا اور کم عمری میں شادی کی مخالفت کرنا تھا۔ (69) ممبئی میں 1916ء میں مہارشی ڈی کے کاروے (Karve) نے پورے ملک میں مورتوں کی پہلی یو نیورٹی ایس این ڈی فرق کی کاروے (60)

ایس این ڈی ٹی خواتین بوخورٹی بہمین کے مشہور ماہر تعلیم ڈاکٹر کیٹو کاروے کے زبن رسا کا نتیج فکر ہے۔ مسئر کاروے بھے تھے کہ ' ہمارے معاشرے میں بہترین ماؤں ، انھی یہ بول اور قوی تغییر نویس حصد لینے کے لئے ، خواتین کی تعلیم ور بیت کلیدی اہمیت رکھتی ہے ، اور یہ مقصد صرف ای صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب کہ آئیس خواتین کے الگ ہے اعلیٰ تعلیم اداروں میں تعلیم دی جا ہے۔ 19 ویں صدی میں ہندوستان میں خواتین کی اعلیٰ تعلیم کے لئے سہولیات موجو رئیس تھیں جبکہ قومی بیداری اور سیاسی واجنا می سرگرمیاں ، خواتین کی اعلیٰ تعلیم کے لئے سہولیات کرنے کا تقاضہ کرتی تھیں ۔ خواتین کو نیورٹی کے اس پروگرام کو مشہور صاحب شروت ، سروتھال داس تھیکر سے مالی سر پرتی حاصل ہوگی ۔ سروتھال داس نے بچاس لا کھرو ہیں کا خطیر عطید ویا ، جس سے یو نیورٹی کو مضبوط مادی بنیا دفراہم ہوگی ۔ سروتھال داس نے بچاس لا کھرو ہیں کا خطیر عطید ویا ، جس سے یو نیورٹی کو مضبوط مادی بنیا دفراہم ہوگی ۔ سروتھال داس کی والدہ متو فیرشر کیتی ناتھ ہیا بائی دمورٹھ کیر سے کے نام ہے ایس این ڈی ٹی موسوم ہوا کھیل داس کی والدہ متو فیرشر کیتی ناتھ ہیا بائی دمورٹھ کیر سے کے نام سے ایس این ڈی ٹی موسوم ہوا چارطالبات کے داخلے سے شروع کیا گیا تھا۔ بقول مسئر کاروے '' ہمارا یہ اقدام اندھ ہرے میں تیر بھلانے کے متر ادف تھا۔'' (61)

ہندوستان میں انیسویں صدی کا آخری حصداور بیسویں صدی عورتوں کی تعلیم اوران کی آزادی کی جدوجہد کے لخاظ ہے بہت اہم ہیں۔ پہلی عالمی جنگ کے نتیجہ میں ہندوستان کی برٹش سرکار نے لڑکیوں کو تعلیم کے علاوہ پیشد وارا نہ تعلیم بھی مہیا کرائی جائے۔ 1917ء میں کلکتہ یو نیورٹی کمیشن جے سیڈلر (Sadler) کمیشن بھی کہا جاتا ہے، قائم کیا گیا۔ اس کمیشن میں ایم اے اوکا کی کے سرابق طالب علم ڈاکٹر سرضیا الدین کو بھی جاتا ہے، قائم کیا گیا۔ اس کمیشن میں ایم اے اوکا کی کے سرابق طالب علم ڈاکٹر سرضیا الدین کو بھی ماہر تعلیم کی حقیقت کارکن نامزد کیا گیا۔ (62) اس کمیشن نے سفارش کی کہ عورتوں کی تعلیم کے لئے خصوصی بورڈ تفکیل دیا جائے اور خصوصی نصاب مرتب کیا جائے جو خواتین کی ضروریات کو یوداکرے۔ (63)

ہندوستان کے تو می رہنما اگریزوں کے بنائے ہوئے ہندوستانیوں کے طریقیۃ تعلیم سے مطمئن نہیں تھے۔ وہ چا جے تھے کہ اپ انظام تعلیم ہو جوان کی ملکی اور ملق ضرور توں کو پورا کرتا

ہو۔ایک متاز اسکالر پنڈت مدن موہن مالویہ نے 1916ء میں بنارس ہندویو نیورٹی قائم کی اور 1920ء میں علی گڑھ مسلم یو نیورٹی کا وجودعمل میں آیا جسے 1875ء میں مدرسة العلوم مسلمانانِ ہند کے نام سے سرسیدا تعد خال اوران کے رفقاً نے قائم کیا تھا۔

22-1921ء تک پورے ہندوستان میں لڑکیوں کے 19 کالج، 675 سکنڈری اسکول اور 21 ہزار 956 پرائمری اسکول تھے۔ اس دور میں لڑکیوں کی شادی کی عمر میں بھی اضافہ کردیا گیا اورلڑکیوں کوروزگار کے مواقع فراہم کرانے کے لئے اورانہیں اپنا کیر میر چننے کے مواقع بھی فراہم ہوگئے (64)

سیاس اصلاحات اور آزادی کے لئے بیضروری تھا کہ مردول کے ساتھ عورتوں کو بھی حتی رائے دہندگی دیا جائے۔ اس مطالبہ کو لے کر ہندوستانی عورتوں کا پہلا وفد مروجی نائیڈو کی تیا دت میں مملکت ہند کے سکریٹری مسٹر مائیگو ہے 1919ء میں ملا۔ اس کے پچھ عرصہ بعد و پینز انڈین الیوس ایش نے سب سے پہلے عام ہندوستانی عورتوں کی ایک کل ہند کا نظر نس بلانے کا اعلان کیا۔ حق رائے دہندگی کے مطالبہ کے منسوخ ہوئے کے بعد عورتوں کی جدوجہد پچھ اور تیز عورتی سالان کیا۔ حق رائے دہندگی کے مطالبہ کے منسوخ ہوئے کے بعد عورتوں کی جدوجہد پچھ اور تین کو وف میں عامل میں عورتوں کو ووف دینے کا سب سے پہلاتی نیوزی لینڈ میں دینے کا حق صل نہیں تھا۔ شاید دیا میں عورتوں کو ووف دینے کا سب سے پہلاتی نیوزی لینڈ میں دینے کا حق صل نہیں تھا۔ 1902ء میں انگلینڈ، 1918ء میں کہلی بار ہندوستانی عورتوں کو ووٹ دینے کا احق عاصل ہوگیا اور 1931ء میں ہندوستانی خوا تین کو انتخاب میں حصہ عورتوں کو ووٹ دینے کا حق عاصل ہوگیا اور 1931ء میں ہندوستانی خوا تین کو انتخاب میں حصہ لینے کا حق بھی۔

ملک کی تحریک آزادی میں عورتیں بھی شامل ہونے لگیں۔ مثلاً مسزاین بیسنٹ، کستور با گاندھی ، سرد جن نائیڈو، علی گڑھ کے نامور سپوت مولا نامحم علی اور شوکت علی کی والدہ فی اشاں، کملا نہرو، و ہے <sup>کش</sup>ی پیڈت اور محتر مداندرا گاندھی۔ مدرسۃ العلوم علی گڑھ کے سب ہے پہلے طالب علم جسٹس حمیداللہ کی بیگم خورشید چیش چیش ختیس۔ بیخوا تین ایک طرف ملک کو آزاد کرانے میں سرگرم عمل تھیں، و ہیں دوسری طرف عورتوں کے سابی بہود کے کاموں میں بھی فعال تھیں۔ نمک ستیرگرہ کے موقعہ پر بہت ی عورتیں ساحل سمندر پر بہادر سپاہیوں کی طرح متھیاروں کی جگہ ہاتھوں میں نمک لئے ہوئے کھڑی ہوئی تھیں۔ جنگِ آزادی میں خواتین کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے مہاتما گاندھی نے کہاتھا کہ''جنگِ آزادی میں عورتوں نے جو کام کیا ہے وہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا''

یا ہے وہ ہری روک میں سے بات اور کے مطابق پورے ملک میں خواندگی کی شرح آٹھ فیصد تھی۔ان 1931 میں مرم شاری کے مطابق پورے ملک میں منواندگی کی شرح آٹھ فیصد تھی جب کہ پورے ملک میں سلمانوں کی شرح خواندگی میں انگریزی خواندگی کی تعداد 1931ء میں انگریزی خواندگی کی تعداد 77%۔ تھی۔اتر پردیش میں -1931ء میں پرائمری سطح پر آٹھ لاکھ 93 ہزار 854 بیچے اسکولوں میں تعلیم حاصل کررہے تھے جب کہ اس کے برطلاف مسلمان بچوں کی تعداد ایک لاکھ 97 ہزار 98 وہ تھی۔ ٹیل سطح پر ایک سطح پر پندرہ ہزار 638 نیرمسلم اور مسلمانوں کی تعداد 64 ہزار 940 تھی۔ انظر میڈیٹ اور پونیورش سطح پر پندرہ ہزار 648 نیرمسلم اور مسلمانوں کی تعداد 64 ہزار 940 تھی۔ انظر میڈیٹ اور پونیورش سطح پر پندرہ ہزار 648 نیرمسلم اور سلمانوں کی تعداد 64 ہزار 648 تھی۔ورمیان میں تعلیم چھوڑ دینے کارواج ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں میں زیادہ تھی۔ورمیان میں تعلیم چھوڑ دینے کارواج ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں میں زیادہ تھی۔ ورمیان میں تعلیم چھوڑ دینے کارواج ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں میں زیادہ تھی۔ ورمیان میں تعلیم چھوڑ دینے کارواج ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں میں زیادہ تھی۔ ورمیان میں تعلیم چھوڑ دینے کارواج ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں میں زیادہ تھا۔ (66)

1931ء میں کرا چی میں منعقد انٹرین پیشنل کا گریس کے اجلاس میں عورتوں کو بہت سے بنیادی اور دستوری حقوق دینے کا اعلان کیا گیا اور اعلانیہ میں کہا گیا کہ'' جنس کے اختلاف کی بنا کرکونی خصیص نہیں برتی جائے گی۔''

لڑ کیوں کے تعلیمی نصاب میں بھی انقلائی تبدیلی رونما ہونے لگی اور نے طریقے کے کالج لڑ کیوں کے لئے قائم ہونے لگے۔1932ء میں نئی دتی میں لیڈی ارون ہوم سائنس کالج قائم ہوانے قائم ہونے لگے۔1932ء میں ذراعت، انجیئیز نگ اور نیکنا اور تی کی تعلیم کے مواقع فراہم ہوگے اور ملک کی تقییم کے وقت 47-1946ء میں دو لا کھ 18 ہزار 165 تعلیمی اداروں میں لڑکیوں کے اداروں کی تعداد 28 ہزار 196 تھی۔ ان میں سے 59 آرٹس اور سائنس کے کالج، دو ہزار 700 سیکنڈری اسکول اور 21 ہزار 479 پرائمری اور چار ہزار 188 پیشہ دوانہ

تعلیم کے ادار مصرف اڑکیوں کے تھے۔ (67)

مشہور زمانہ قلم کارسلمان رشدی کہتے ہیں کہ آزادی ہے قبل ہی ہندوستان کی مسلم خواتین کی حالم خواتین کی حالم خواتین کی حالت میں تبدیلیاں آنا شروع ہوگئی تھیں۔ مشہور سابی مصلح جیسے سیداحمد خال جنہوں نے 1875ء میں علی گڑھیں ادارہ قائم کیا اور خواتین جیسے آمنہ طیب جی اور شخ محمہ عبداللہ کی بیگم نے ایک ہے زیادہ شادیوں کی مخالفت کی او تعلیم نسواں کو فروغ دیا۔ ملک کی آزادی کی جدوجہد کے دوران بہت مسلم خواتین نے ستیگرہ اور عدم تعاون تحریک میں حصہ لیا۔ (88) آل جدوجہد کے دوران بہت مسلم خواتین نے ستیگرہ اور عدم تعاون تحریک مناتون کواس کا صدر آل انڈیا و بینز کا نفرنس کے 1928ء کے اجلاس میں ایک مسلم خاتون کواس کا صدر منتخب کیا گیا۔ (ریڈیگ رشدی : صفحہ 139)

قرۃ العین حیر تعلیم یا فقہ سلم خواتین سے متعلق معلومات فراہم کرتی ہیں کہ''ہندوستان میں ہہت می لؤکیاں گریجویٹ ہو چکی تھیں اور ولایت ہو کر آئی تھیں۔ غازی پور میں ہمارے یہاں 1933ء میں تین الی ہی مسلم خواتین کا اجتماع رہتا ۔ لکھنو یو نیورٹی کے ڈاکٹر ولی حجہ کی ہیٹی زیب امجدعلی آئی بی کالی کی گریجویٹ تھیں۔ می ڈاکٹر حمید جہاں اُسپیکٹر آف گرلس اسکولس اور علی گر تھے کہ میر ولایت حسین کی بیٹی ڈاکٹر زبیدہ صالح جولیڈی ہارڈ نگ کالے کی تعلیم یا فقہ اور شلع کے زنانہ ہیتال کی انچارج تھیں۔ لیکن اس زمانے میں رام پورہی کی عذر ااور زہرہ جوصا جز اوہ میتاز اللہ خال کی لؤکیاں تھیں۔ عذرانے بی اے کے امتحان میں فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیش ماصل کی اور بعد میں لئدن یو نیورٹی میں ہو تھا وروپ میں حاصل کی اور بعد میں لئدن یو نیورٹی میں ہوگئی۔ ووق

اس سلسے میں علی گڑھ کی ایک اور روثن خیال طالبہ حمیدہ اختر حسین اپنی آپ بیتی میں زہرہ اور عذرا کی زندگی پر مزید روثنی ڈاتی ہیں کہ ممتاز اللہ خال ڈاکٹر رشید جہال کے شوہر محمود الظفر کے بچا تھے اور ان کے بیٹے ذکاء اللہ خال کا لڑکین سے ان کے گھر آنا جانا تھا کہ ان کے والد ممتاز اللہ خال حمیدہ اختر کے والد طفر عمر نیلی چھتری والوں کے عزیز دوستوں میں سے تھے ظفر عمر کے صاحبزاد سے شاکر عمر ، مشہور کمیونسٹ لیڈر کئور اشرف اور ذکاء اللہ تینوں گہرے دوست اور کلاس فیلو تھے۔ تینوں گہرے دوست اور کلاس فیلو تھے۔ تینوں نے ایک ساتھ ولایت میں بھی تعلیم حاصل کی تھی۔

حیدہ اخر حسین رائے پوری کا کہنا ہے کہ متاز اللہ خال بڑے ہی روثن خیال تھے کہ ا بی دوبیٹیوں زہرہ اور عذرا کواود ہے شکر کے ساتھ کام کرنے کی اجازت خوثی خوثی دے دی کہ جب قدرت نے ان کو ناچ اورا یکننگ کے لئے صلاحیت دی ہے تو کیوں نداستعمال کریں۔ سوچنے تو آج سے ساتھ سال بہلے ملمان اڑکوں کے لئے سرعام الشج پر آکرنا چنااورا کیٹنگ کرنا کیامغنی رکھتا ہوگا۔ خاندان والوں اور دوستوں کی لعن طعن کی بُوچھاری ان پر ہوتی مگرانہوں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ بعد میں زہرہ کی شادی سہگل نامی ایک ہندو ہے ہوئی۔اس طرح وہ زہرہ سہگل کے نام ہے مشہور ہوئیں اور لندن میں بودو ہاش اختیار کر کے وہاں اپنا کیٹ ڈانسنگ اسکول کھول لیا۔ لندن میں بہت ہے اللیج کے ڈراموں اورفلموں میں بھی کام کیا۔اب ہندوستان میں ٹی وی سیریل اورفلموں میں کام کررہی ہیں۔عذراکی شادی حید بٹ سے ہوئی ادروہ جمبئی میں رینے لگیں۔ بہت ی فلموں میں کام بھی کیا۔ گاہے گاہے ٹی وی کے ڈرامے کرتی رہیں، پھر ياكتان آئئيں \_اى طرح اب تك تھيٹر اور ڈراموں ميں حصدليا كرتى ہيں - زبرہ سہكل تين ہفتہ . کے لئے پاکستان آئیں تو دونوں بہنوں نے اپنی چیتی زارامتاز اور کامل متاز ( جوان کے بیتیج میں )ان کیاڑی ثمینہ متاز کے ساتھ ل کرا یک اسٹیج شولا ہوراور چھر کرا چی میں کیا۔اس طرح ایک ہی خاندان کی جارنسلیں ایک ساتھ ادا کاری کر ہی تھیں۔'' ایک تھی نانی جس نے وہاں اور یہاں دیکھا ہے۔ وہ کچھالیاتھا کہ مجھی فراموش نہ کر مکیں گے۔' (70)

، حجاب کو 1936ء میں ہوابازی کالائسنس ملا یھیل کے میدان میں مس خانم حاجی انڈیا ٹینس چیمپئن رہیں۔

ا جلاک میں جایا کرتی تھیں۔اس زمانے میں خوا تین لیڈررشیدہ لطیف، بیگم جہاں آراء شاہنواز ، لیڈی مجرشفیع ، بیگم صبیب الند... بیرسب مروجی نامیژ دکوا پی وفق کار مانچی تھیں۔

ملک کی آزادی کے بعد ہندوستان کے آئین میں تمام شہریوں کے ساتھ مساوی سلوک کرنے کی صانت دی گئی اور دستویہ بندگی دفعہ 44 کے تحت چودھا سال کی عمرتک کے بچوں کو مفت اور لازی تعلیم مہیا کرانے کا تہیا کیا گیا جس کے تیجہ میں آزادی کے بعد سے لڑکیوں کی تعلیم میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ 1951ء میں جہال لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب صرف 7.9 فیصد تھا وہیں 2001ء میں ہندولڑکیوں کی شرح خواندگی 53.26 فیصد تک ہوگئی ہے جبکہ مسلم لڑکیوں کی شرح خواندگی 1000ء میں ہم ماری کے مطابق 50.00 فیصد تھی جبکہ ہندولڑکوں اور مسلم لڑکوں کی شرح خواندگی کا تناسب 60.66 فیصد ہے۔ ہندولڑکوں کی خواندگی شاری کے درمیان شرح خواندگی کا تناسب 63.66 فیصد ہے۔ ورمسلم لڑکوں کی شرح خواندگی کا تناسب 63.66 فیصد ہے۔ 1000ء ہی مردم شاری کے میان کی ویگر ذہبی آفلیتوں میں جین لڑکیوں کی خواندگی کا تناسب 64.60 فیصد ہوں کا 16.69 فیصد کیا تناسب 64.60 فیصد کیا تناسب 65.60 فیصد کیا تناسب 65.60 فیصد کو تناسب 65.60 فیصد کیا تناسب 65.60 فیصد اور بدھسے کا 65.60 فیصد کیا تناسب 65.60 فیصر کیا تناس

آ زادی کے بعد پلانگ کمیشن نے جو پہلا نٹی سالد منصوبہ ( 56-1951ء) تیار کیا اس بیس لڑکیوں کی تعلیم کے لئے پرائمری سطے پر چالیس فیصد اور سینڈری سطے پر دس فیصد اندراج کرانے کا نشانہ مقرر کیا اوراس طرح ہر بڑنی سالہ منصوبہ میں تعلیمِ نسواں کے فروغ کے لئے کوششیں کی جاتی رہیں مگراس کے خاطر خواہ نتائج نہیں نظے۔

ڈاکٹر ایس رادھا کرشن کی سربراہی میں 49-1948ء میں یو نیورٹی ایجویکٹ کمیشن نے لڑکوں کے کالجوں میں لڑکیوں کو بھی تعلیم کے مواقع فراہم کرانے ،ان کالجوں میں لڑکیوں کے ساتھ تقریق نہ بریخے ، نے کالجوں کے قیام اورخواتین ٹیچروں کو بھی مرو ٹیچروں کے مساوی تخواہ دئے جانے کی سفارش کی گئی۔ (72)

1952-53 ء میں سیکنڈری ایج کیشن کمیش نے اڑکوں کے لئے ہوم سائنس کی تعلیم

کے لئے خصوصی سہولیات فراہم کرانے کے ساتھ مخلوط تعلیم کی حمایت کے ساتھ ساتھ ریائی سرکاروں ہے کہا کہ اگراؤ کیوں کے اسکولوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو الگ سے لڑکیوں کے اسکول قائم کئے جائیں۔

اس میٹی کا خیال تھا کہ تعلیم نسوال کو ملک کا ایک اہم اورخصوصی مسئلہ تصور کیا جائے اور ریا جائے اور ریا تھا کہ تعلیم نسوال کوفروغ ریاتی سرکار میں لڑکیوں اورخواتین کی تعلیم سے لئے اسٹیٹ کونسل قائم کریں۔ تعلیم نسوال کوفروغ والی دینے کے لئے ٹیچرس ٹریڈنگ آئشی ٹیوٹ قائم کئے جائیں۔ دینی علاقوں میں کام کرنے والی استانیوں کے لئے مکان مہیا کرائے جائیں اور دینی بھتھ مہیا کرایا جائے تا کہ شہری اور دینی علاقوں کے درمیان تعلیم کے تناسب کوئم کیا جائے۔

پیماندہ طبقہ نے تعلق رکھنے والی طالبات کو مفت ٹرانسپورٹ کی سہولت مہیا کرائی جائے اور تعلیم نسواں کوفروغ دینے کے لئے اقامتی سہولتیں بھی فراہم کرائی جائیں۔ساتھ ہی تعلیم نسوال کی حوصلہ افزائی کے لئے آئییں خاطرخواہ تعداد میں اسکالرشپ مہیا کرائے جائیں۔

مشہور صحافی راجید ریادو کی ادارت میں شائع ہونے والے ہندی ماہنا ہے ' بنس' کے اگست 2003ء کے شارے میں ' ہندوستانی مسلمان! حال اور متعقبل' کے عنوان سے پروفیسر عرفان صبیب کا ایک انٹرویو شائع ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ' اقتصاد کی نابرابری خود ہی مسلمانوں کی خواندگی کی شرح کی ایک واجب وضاحت ہے، کین زیادہ تر بحث و مباحثوں میں مسلم بچوں کی جانب سے تعلیم سہولیات کا فاکدہ ندا تھانے کے مسئلہ کو لے کر کیا جاتا ہے۔ وہ دراصل حقائق کو نظر انداز کردیتے ہیں۔ سب سے پہلے 1947ء کے بعد مام بول چال میں استعمال ہونے والی زبان کے روپ میں مملا فیست و نابود کرنا، ہندوستانی ہو لئے والے علاقوں میں حب جومسلمان خواندہ تھے وہ دراصل اردوزبان میں خواندہ تھے۔ 1947ء کے بعد جہاں تک میں تب جومسلمان خواندہ تھے وہ دراصل اردوزبان میں خواندہ تھے۔ 1947ء کے بعد جہاں تک

گیاتھا، تھے، کا غذول پرنہیں۔ یہ بھی لوگ عملاً اردو پولنے اور کھنے والے تھے۔ زبان ہے متعلق یہ لئے تھا۔ نبان ہے متعلق یہ لئے تعلق کے ایک بڑی قداد میں یہ لئے اور عام طور ہے ہندی زبان میں بی خواندہ ہیں لیکن اس شفٹنگ ملمان ہندی کی طرف چلے گئے اور عام طور ہے ہندی زبان میں بی خواندہ ہیں لیکن اس شفٹنگ نے ایک ضروری قیت وصول کی ہے، نہ صرف تہذیبی معاملات (اردوکی مالا مال دراخت بڑے بیانے رکھوٹی)، بلکہ اس نے مسلم خواندگی کو بھی متاثر کیا ہے کیونکہ ہندی ان کے گھروں میں استعال کی جانے والی زبان نہیں تھی۔ ''

پروفیسر عرفان صبیب کا میریمی خیال ہے کہ'' حید ید تعلیم پرمسلمانوں کا اتناہی حق ہے، جتنا دوسروں کا اور اسے بقینی بنانے کے لئے خصوصی کوششیں کی جانی چاہئیں کہ ان علاقوں میں سرکاری تعلیمی ادار کے کھولے جائیں، جہاں مسلمانوں کی گھنی آبادی ہے اور میریمی ضروری ہے کہ ان اسکولوں میں بہتر طور پر پڑھائی بھی ہو۔''(73)

جواہر تعلن نہرو یو نیورٹی کی شعبہ سیاسیات کی پروفیسرز ویاحسن مسلم ساج میں عورتوں کی بدحالی کی وجہ نہ بہن نہیں بلکہ معاشی تسلیم کرتی ہیں۔ پروفیسرز ویا ہندوستان کی غالبالی خاتون ہیں جہنبوں نے سلم خوا تین پرسب سے زیادہ مروثے کئے ہیں۔ ہر چند کدان کا تعلق مار کسوادی نظر سے جنبوں نے سلم خوا تین نے مسلم پرشل سے ہاور ہندوستان کی ایک آ دھ خاتون مصنف کو چھوڑ کران بھی وانشورخوا تین نے مسلم پرشل لا ءاور مسلم عورتوں ہیں پردے کوان کی ناخوا ندگی اور پسماندگی کی بنیادی وجہ قرار دیا ہے۔ مگر زویا حسن کا میسروے زینی حقیقتوں پرمنی ہے اور انہوں نے بہت دیا نت داری سے مسلم خوا تین کے متعلق اپنے ذاتی مشاہدے بیان کئے ہیں۔

ان کا کہنا ہے کہ ''مسلم عورتوں کی حالت پرغور کرتے وقت ایک اہم نظریہ کونظر انداز کردیاجا تا ہے۔ بینقط ُ نظر ہے، ہاجی اوراقتصادی پہلوؤں پران عورتوں کی حالت کو پر کھا جانا۔ اب تک ان پہلوؤں کے تحت مسلم عورت کی حالت پر بات نہیں کی گئے۔ مسلم عورتوں کی صورتِ حال پرسوچتے وقت فو کس میں ہمیشہ مسلم پرسل لا ہوتا ہے، اس کالیگل اسٹیٹس ہوتا ہے۔'' پروفیسرز ویاحس کہتی ہیں کہ ''مسلم عورتوں کے پاس اقتصادی آزادی نہیں ہے، ان میں تعلیم کا فقدان ہے۔ ان کی پڑھائی چھوڑنے کی وجہ بیٹیس ہے کہ مسلم عورتیں پردے میں رہتی

ہیں بخلو طقعلی ادار نے زیادہ ہیں ، بیوجو ہات بہت معمولی ہیں ، سلم عورت کی ہندوستان ہیں تعلیم حاصل نہ کرنے کی اصل وجدان کی غربت اور افلاس ہے۔ ان کی حالت بسما ندہ طبقات کی طرح ہی ہے جس وجہ وجہ ہے دلت عورتین نہیں پڑھ یا تیں ، ای وجہ ہے مسلم عورت بھی نہیں پڑھ یا تیں ، ان وجہ اور بردہ اتنی بڑی وجہ نہیں ہے۔ ہا جی اور اقتصادی پہلووؤں کونظر انداز کر کے مسلم خاتون کی حالت کو حکم عورتوں کی حالت کی حالت کو حکم عورتوں کی حالت کی حالت کو خراب کے مسلم عورتوں کی حالت کو خد ہے ۔ ان کی سابق ، اقتصادی بنیاد کم دور ہے ، وہ دلت سے تھوڑی کی او پر اور دوسر بے بسمائدہ طبقات سے بیچے ہیں۔ ان کی خراب حالت کی وجہ خد ہب یا خراب حالت کی وجہ خد ہب یا خراب حالت کی وجہ خد ہب یا خراب عالت کی وجہ خد ہب یا

مدی میں موسط میں ہے۔ ایک دلچ پ بتیجہ یہ بھی نکالا ہے کہ جنسی تفریق کے معالمے، مثانا کے ایک دلچ پ بتیجہ یہ بھی نکالا ہے کہ جنسی تفریق کے معالمے، ہاہر آنے جانے کا سوال، گھر بلو جھڑے وغیرہ میں سلم اور ہندو مورتوں میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ لیکن سامی، اقتصادی حالت تعلیم اور ملازمت میں سلم اور ہندو مورتوں میں فرق ہے۔ ایسا اسلئے ہے کہ ہندو مورتوں کی تعلیمی حالت بہتر ہے، سلم مورتوں میں اس کی کی ہے اور اس کی اصلی و چیخر بی ہے۔

سرو نے کے مطابق تھن چودھا فیصد مسلم عورتیں کام کرتی ہیں جبہ تمیں فیصد دلت عورتیں اور بائیس فیصد دلت عورتیں اور بائیس فیصد دگت عورتیں اور بائیس فیصد دگیر کچیڑے طبقات کی عورتیں کام کرتی ہیں۔ سب ہے اہم نتیجہ بینکل کر آل کھٹ 0.4 فیصد سلم عورتوں نے کہا کہ دہ پردے کی وجہ سے کام نیس کے بھی کم ہے، اس سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلم خواتین پردے کی وجہ سے کام پرنہیں ہے۔ والے میں ایک بات نمیس ہے۔ (74)

ملک کی آزادی کے بعد 52 -1951ء میں پورے ملک میں کالی اور یو نیورٹی سطے پر لاکیوں کا اندراج تقریباً چالیس ہزارتھا جواب بڑھ کر 42 لاکھ تک پہنچ گیا ہے۔ ابتدائی تعلیم کو لازی بنانے کے لئے قومی سطح پرسرد شکھشا ابھیان بھی شروع کیا گیا ہے۔ اس قومی پروگرام کے تحت لڑکیوں کی ابتدائی تعلیم پر خاص توجہ دی گئی ہے تا کہ لڑکوں اورلڑکیوں کے درمیان تعلیم تاسب کوم کیا جاسکتھ کے 2005-2008ء کے تعلیم سال میں لڑکیوں کے کالجوں کی تعداد 17 ہزار

800 تک بیج گئے گئی ہےاور پورے ملک میں اس وقت سات و مینز یو نیورسٹیاں بھی قائم ہو چکی ہیں جن میں صرف لڑ کیوں کو ہی اعلی تعلیم کے مواقع فراہم کئے گئے ہیں۔

جبال تک ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کی تعلیم کا معاملہ ہے ،مسلمان و کی سطح پر تعلیم کا معاملہ ہے ،مسلمان تو می سطح پر تعلیم طور پر پسماندہ ہیں اور خود حکومتِ ہندنے اپنی دستاہ برات میں اس حقیقت کو تسلیم بھی کیا ہے ۔مسلمانوں کی تعلیمی اور اقتصادی بدشتی سے فرقہ پرست اضران نے ان پڑ علی نہیں ہونے دیا۔مسلمانوں کی تعلیمی اور اقتصادی صورتِ حال کا جائزہ لینے کے لئے گوپال سکھ کی سر براہی میں قائم پینل کی رپورٹ ، اردو کے سلسلے میں گجرال کمیٹی کی رپورٹ ، 1986ء میں قومی تعلیمی پالیسی میں مسلمانوں کی پسماندگی کودور کرنے کے لئے ایوان پراہمی تک عمل نہیں ہورکا ہے۔

جب کہ بیسویں صدی کی آخری دو دہائیوں ہے مسلمانوں میں اسکو کی تعلیم کے تین کافی بیداری آئی ہے اورخصوصی طور پراڑ کیوں کی تعلیم کے لئے ۔ آئ ایک بڑی تعداد میں مسلم گھر انوں کی صنف نازک گھر کی دہلیز نے باہر نکلی کر تعلیم حاصل کررہی ہیں۔ وہ پڑھنا چاہتی ہیں، خود مختار ہونا چاہتی ہیں اورا فتضا دی طور پرخوا ٹی ذات پر مخصر ہونے کی خواہش مندنظر آتی ہیں۔ آخ مائیں اپنی پچیوں کوتعلیم دلانے کے لئے فکر مندنظر آتی ہیں۔ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں جہاں پرمسلم طالبات ٹیوشن پڑھاتی ہیں، خود پڑھتی ہیں اور غریب بچوں کے لئے اسکول چلاتی ہیں تاکہ تعلیم نبواں کوفروغ حاصل ہو۔

جنوبی ریاستوں میں مسلمانوں کی تعلیمی حالت ثالی ریاستوں ہے بہت بہتر ہے۔
کیرالا کی سرکارکارو بیاقلیتوں کے تیکن ہمرردانہ ہے۔ وہاں پہلی کلاس سے آٹھویں درجہ تک پڑھائی
چیوڑ دینے والوں کی تعداد صفر ہے۔ کالی کٹ کا الفاروق کا کی جنوب میں منی مسلم یو نیورش سمجھا
جا تا ہے۔ وہاں کی مسلمان رضا کارتنظیمیں بھی تعلیم کے میدان میں قائدانہ کرواراوا کررہی ہیں۔
کرنا تک میں الا میں تحریک نے ایک تعلیم کا فقائص اور ممتاز آیا کی گری دوست تھیں۔
بانی ڈاکٹر ممتاز احمہ خاں کی والدہ خود علی گڑھ کی تعلیم یافتہ تھیں اور ممتاز آیا کی گری دوست تھیں۔
ڈاکٹر صاحب ایک مرتبہ اپنی ماں کی خواہش پر میرے ساتھ کرلس کا لج گئے تا کہ دوائ اسکول کو

و کیے سیس جہاں ان کی والدہ پڑھتی تھیں۔اس تنظیم نے تعلیم میں کامیا بی حاصل کرنے کے بعد صحت اور معاشیات میں بھی قدم رکھا ہے۔گلبرگہ کی بندہ نواز کیسو دراز کی درگاہ کی آمدنی سے لا تعداد تعلیمی اوار ہے جیل رہے ہیں جن میں میڈیکل کائے،انجینیئر نگ کالج اورلڑ کیوں کے ڈگر کی کالج بھی شامل ہیں۔ کرنا نگ میں اردوکی صورتِ حال پورے ملک میں سب ہے بہتر ہے۔

مل نا ڈو میں مسرعبدالرحلٰ کی قیادت میں سیتا کاتھی ٹرسٹ نے بے ثار تعلیمی ادار ہے قائم کئے میں بیٹال میں جو کام شخ محمد عبداللہ نے کیا تمل نا ڈو میں وہی کام جسٹس بیٹیرا حمد سعید نے کیا۔ انہوں نے تمل نا ڈو میں تعلیم نسوال کوفروغ دیا۔ جسٹس بیٹیرا حمد سعید کے نام سے لڑکیوں کا ایک شاندارڈ گری کا کی بھی ہے۔

مباراشر میں مسلمانوں کی فعال انجسنوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ان انجمنوں میں سب سے نمایاں نام انجمنو اسلام کا ہے جمہ بدرالدین طیب جی نے 1874ء میں قائم کیا تھا اور اب اس انجمن کا مقصد اڑکیوں کی ایک مسلم یونیورٹی قائم کرنا ہے۔

ب من المسلمات میں شادال ایجیشن سوسائی ، مدیند ایجوکیشن سوسائی ، عابدعلی خال آندھ ار دیش میں شادال ایجوکیشن سوسائی ، مدیند ایجوکیشن سوسائی ، عابدعلی خال ایجوکیشن ٹرسٹ نے تعلیمی ہل چل پیدا کر دی ہے۔

ہندوستان کے مسلمانوں نے اکیسویں صدی کا استقبال اپنی ناخواندگی اور پسماندگی کو دور کرنے کے لئے اپنے علاقوں میں اپنے محدود ذرائع سے تعلیم اداروں کے قیام سے کیا ہے اور تعلیم مسلمانوں کے ایجنڈ سے میں شامل ہوگئ ہے۔ ہر چند کہ مسلم فرقہ کو ہندوستان کی سیکولر اور جمبوری حکومت سے کوئی خاص ہمولیات فراہم نہیں ہیں اور دستور ہند نے ملک کے تمام شہریوں کو ہاجی انصاف کا جوتن دیا تھا وہ اس حق سے ایمی تک ملی طور پرمحروم ہیں۔

اٹھارھویں اور انبیویں صدی میں ہندوستان کے علماً کی اکثریت تعلیم نسوال کی خالف تھی مگراب زمین حقیقتوں اور متعدد جائزوں سے پیر حقیقت منکشف ہور ہی ہے کہ اب سلمانوں کی اکثریت نے اپنی لاکیوں کوزیو تعلیم سے آراستہ کرنے کا تہدیکر لیا ہے اور خوش آئند پہلویہ ہے کتعلیم نسواں کی اس مانگ کو پوراکرنے میں علماً کا طبقہ بھی چیش چیش ہے۔

حالیہ چند برسول میں ملک کی مختلف ریاستوں میں متعدد علماً فے اور کیوں کے لئے

خصوص اعلیٰ سطح کے مدارس قائم کئے ہیں اوران میں روز بروز اضافہ ہورہا ہے۔اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بڑی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بڑی ہے کہ اب ہندوستان کا تعلیم یافتہ مسلمان میر محسوس کرتا ہے کہ ان کے بچوں کی محتج تربیت ایک تعلیم یافتہ مال بی کر سکتی ہے۔۔ فی وی اور فعلموں کے ذریعہ جس طرح فیا تی اور معافی تاہد ہی میان کو اسادی میں عام ہور بی ہور ہی ہور تھی ہے کہ ان کو اسلامی تعلیمات کی تربیت دی جائے۔
متاثر کیا ہے اس کا ایک حل بیٹھی ہے کہ ان کو اسلامی تعلیمات کی تربیت دی جائے۔

بندی ہو لئے والی ریاستوں میں جس طرح مسلمانوں کی زبان اردوکوفتم کیا گیا اور جس طرح کا ہندوانہ نصاب تعلیم وضع کیا گیا اس کی وجہ ہے بھی مسلمانوں نے محسوس کیا کہ ایک تباول نظامِ تعلیم لڑکیوں کا وضع کیا جائے تا کہ وہ علاء کی طرح عالمہ بن کرنگلیں۔ان جامعت الدینیات میں صرف ویڈ تعلیم بی نہیں بلکہ امور خانہ داری کی بھی تربیت دی جاتی ہے جن سے ان طالبات کو گھر یاد کا م کاح کو اسلامی طریقے کے مطابق انجام دینے کی تربیت حاصل ہوجائے لڑکیوں کے گھر یاد کام کاح کو اسلامی طریقے کے مطابق انجام دینے کی تربیت حاصل ہوجائے لڑکیوں کے ان ان اسکولوں میں قرآن وسنت کی روثنی میں لڑکیوں کو جو تقوق دیئے گئے ہیں، ان کے بارے میں بھی پوری طرح ہے تیار کیا جاتا ہے۔ان میں لوری طرح ہے تیار کیا جاتا ہے۔ان ان اسکولوں میں آئر آن وسنت کی روثنی میں لؤگیوں کو جو تقوق دینے گئے ہیں، ان کے بارے میں دینی مدارس میں ان کو ایک تعلیم خاتون اسلام دینی مدارس میں ان کو ایکی تعلیم خاتون اسلام کے دیا ہوگئی تھیے بیچیدہ معاملات میں شو ہرکے ہاتھوں شرکی تو اندین کی خلاف ورزی کر اپنے شو ہرکو جیلنے کر سکیں۔اس طرح تعلیم علی خو ہیں۔

اعظم گڑھ کے بلویا گئج میں واقع جامعۃ الفلاح میں لڑکیوں کے اس مدرسہ میں ہزاروں لڑکیاں زرِتعلیم ہیں جنہیں دی تی عیاں مدرسہ میں ہزاروں لڑکیاں زرِتعلیم ہیں جنہیں دی تی تعلیم کے ساتھ مساتھ عمری تعلیم ہی مہیا کرائی جاتی ہے اور ہونے ساتھ ساتھ صحافت کی بھی مشق کرائی جاتی ہے اور ہوم سائنس بھی ایک مستقل مضمون کی حیثیت سے نصاب میں شامل ہے۔ اس مدرسر کی بہت می لڑکیاں اعلی تعلیم کے لئے علی مشمون کی حیثیت کے اور تو میں اور جن میں سے بعض ڈاکٹری (طب یونانی) کا پیشہ کڑھ مسلم یو نیورٹی کا رخ اختیار کرتی ہیں اور جن میں سے بعض ڈاکٹری (طب یونانی) کا پیشہ اختیار کرتی ہیں اور جن میں سے بعض ڈاکٹری (طب یونانی) کا پیشہ اختیار کرتی ہیں اور جن میں سے بعض ڈاکٹری (طب یونانی) کا پیشہ اختیار کرتی ہیں۔ افزیار کی اس کا تعلیم کے لئے بعوں کا انتظام

ہے اوراثو کیوں کوکمپیوٹر کی ٹریڈنگ جھی دی جاتی ہے تا کہ وہ انفاز میشن ٹیکنا لوجی کے اس دور میں اپنا کیریئرشروع کرسکیں۔

اتر پرولیش کے رامپورشہر میں جامعة الصالحات کے نام سے قائم اس مدرسه میں جار ہزارے زائداڑ کیاں مختلف علوم وفنون کی تعلیم حاصل کررہی ہیں اور عالمہو فا ضلہ بننے کے بعد پیغی گڑ همسلم يو نيوسى كے مختلف كورسوں ميں داخله ليتى بين اور بعض لڑكياں تو بي ايج ڈى تك كى ڈگری حاصل کررہی ہیں۔

علی گڑ ہے سلم یو نیورشی نے ملک بھر کے اہم دینی مدارس کے نصاب تعلیم کومساوی درجہ

تسلیم کرتے ہوئے ان کومخلف کورسوں میں داخلوں کی سہولت فراہم کرائی ہے۔ان میں یو پی کے عر بی اور فاری امتحان بورڈ ، بہار مدرسہ بورڈ ، ویسٹ بنگال مدرسہ بورڈ کے ساتھ ساتھ افضل العلوم عربك كالج كيرالا، با قيات الصالحات ويلور، دارالعلوم ديو بند، دارالعلوم ابل سنت مولى، وارالعلوم فلاح دارين سورت، جلمعة الاسلاميه ولسار، جلمعة الفلاح أعظم كرُّه، جامعة الرشاد اعظم گُرُه، جامعه مقمّاح العلوم مئو، جامعه قاسميه، جامعة السّلفيه وارانسي، جامعه عمر آباد مجينسي، مدرسه عاليه ولكته ، مدرسه عاليه فتى يور، مدرسه عاليه راميور، مدرسة الاصلاح سرائ مير اعظم كرده، مركزى درسگاه اسلامى رامپور مدرسة العلوم، مدرسه شابى مرادآباد، مدرستش البدكى پشنه، مظا هرالعلوم سهار نيور، نا ظهيه عربك كالمج كلهنئو، ندوة العلما كلهنئو، سلطان المدارس كهنئوخصوصي طور يرشامل ہيں۔ (75)

ہندوستان جرمیں سلم لڑ کیوں کے عصری تعلیمی اداروں میں حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے اور پچھلے دی برسوں میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑ کیوں کے اسکولوں اور کا کجوں میں اضافیہ ہوا ہے۔اتر پردیش جیسی تعلیمی بیماندہ ریاست کے ایک ایک شہر میں کی گی لڑکیوں کے انٹر کا لج اور ڈگری کالج تک قائم ہورہے ہیں۔ ملک بحرے 92 مسلم زیرِ انتظام ڈگری کالجوں کے ایک سروے سے پتہ چلنا ہے کہ آزادی ہے قبل تک صرف چھ کالج مسلمانوں نے قائم کے جبکہہ 1972ء سے 1999ء کی مدت میں ان کی تعداد 46 موگئ ۔ اور ایک انداز ے کے مطابق 1999ء ہے 2006ء تک ان کی تعداد میں بچاس سے زائد کا اضافہ ہوا ہے۔ ملک کی آزاد کی کے

وقت تک مسلمانوں میں مخلوط تعلیم سے پر ہیز کیاجا تا تھا گرآج مسلمانوں کے بدلتے ہوئے مزان کا اندازہ مخلوط تعلیم سے لگایا جاسکتا ہے اور 1999ء تک پورے ملک میں 71.73 فیصد مسلم ڈگری کالج مخلوط تعلیم کے تقے جبکہ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کے ڈگری کالجوں کی تعداد دوگئی سے زیادہ تھی۔ (76)

غرض کہ مسلم قائدین کومسلمانوں کی زمینی حقیقق کا کوئی اندازہ نہیں ہے اور ہمارا پختہ نظریہ ہے کہ مرکزی نظریہ ہے کہ مرکزی نظریہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں تعلیمی بیداری کی لہر ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مرکزی اور ریاستی سرکاریں ان کو آئین ہندگی ضرورتوں کے مطابق ترقی کرنے کے مواقع فراہم کرائیں تا کہ وہ بھی ملک کی تقمیر وترقی میں نمایاں حصہ لے تیں اور ہندوستان کی سیکولر بنیا دوں کو اور مضبوط کر سیسی جن پراس ملک کی بقائم مخصر ہے۔

عورتو ل کوتعلیم سے مواقع فراہم کرانے اور انہیں باعزت زندگی گزارنے اور ساج میں برابر کا درجہ دلانے میں ساجی مصلحول کی بھی خدمات قائلِ شحسین ہیں۔ ان میں راجہ رام موہن رائے ، پنڈت ایٹور چندر و دیا ساگر ، کیشو چندہ مین ، سرسید احمد خال ، سوامی دیا نند ، جی ہے۔ دیودھر ، سوامی و و ایکا نند ، مہارتی ڈی ۔ کے ۔ کاروے ، نظام حیدرآ باد ، جسٹس بدرالرین طیب جی ، جسٹس امیر علی ، جسٹس کرامت حسین ، شخ محمد عبداللہ ۔ جی ۔ کے ۔ گوکھلے ، مہاتما پھولے ، مہاتما گاندھی ، مولا نا ابوالکلام آزاد وغیر ہ کے نام شامل ہیں ۔

6 رد تمبر 1992ء کو بابری متحد کے انہدام کے بعد پورے ملک کے مسلمانوں میں ایک تعلیم برخصوصی توجد دی جار ہی ہے۔ لڑکیوں ایک تعلیم برخصوصی توجد دی جار ہی ہے۔ لڑکیوں کے تعلیم برخصوصی توجد دی جار ہی ہے۔ لڑکیوں کے نئے نئے جامعات قائم کئے جارہے ہیں تاکہ صالح معاشرے کی تقکیل اور ڈی نسل کی ذبی ہی فکر کی تربیت اور ان کی کر دار سازی میں عالمانہ کر دار ادا کر سکیں۔ ان لڑکیوں کے دپنی مدرسوں میں عصر حاضر کے تقاضوں کے تحت بقد رضرورت علوم عصر بید بھی نصاب میں شامل ہے۔ اس کا بھی میں عسم مامور خانہ داری ، سلائی کڑھائی وغیرہ کو بھی نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ ان کو جار ل فرسنگ ، جزل میڈیین میں بھرنی اور دوسر سے ضروری امور کی بھی تعلیم دی جائے۔ نے تائم شدہ جامعات اخلاقی تربیت کے ساتھ جملہ جدید بنیکنا لوجیل

سہولتوں ہے لیس ہیں جن میں تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم اور کمپیوٹرٹر بیٹنگ بھی شامل ہے۔ (77)

ہندوستان کے لڑکیوں کے بعض دینی مدارس میں تو دنیا بھر کی لڑکیاں زیو تعلیم سے

آراستہ ہونے کے لئے آتی ہیں۔ خاص طور پر گجرات کے ضلع بلسا ڈکے جامعہ اصلاح النسات

میں فرانس، بہامہ، زامیا، ویسٹ انڈیز، ساؤتھ امریکہ، امریکہ اور انگلینڈ تک کی لڑکیاں آتی ہیں۔

ای طرح مہارا شرکے مالیگاؤں میں واقع جامعۃ الصالحات، جامعہ گر میں ہندوستان کی تمام

ریاستوں کے ساتھ ساتھ انگستان، کینڈ ااور امریکہ کی لڑکیاں بڑی تعداد میں وافل ہیں اور ان

اواروں کو ضعرف ملکی بلکہ عالمی شہرت تک حاصل ہے۔

\*\*

#### حواشي

| رو ماچودهری: اشینش اینڈرول آف دیمن گریٹ انڈین دیمن تھرودی ایج               | _1         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| كامليا يم برائبو علميثيذ بككته                                              |            |
| اك السرالمكير: وي بوزيش آف ديمن ان مهندوسويا ائزيش (1973 ء) موتى            | -2         |
| ہے کے بالم کی ایمپر دونگ دیمن النانڈیا نیورد کس آف ایجوکیش، یونیورسٹی نیوز، | -3         |
| ى ايش آف ينه ين يوينورستيز ، بني د لي                                       |            |
| اےالیں النگیر: دی پوزیش آف دیمن ان ہندوسو پلائزیش                           | -4         |
| بھول رینو گہا:ایجوکیشنآف دیمنان انڈیا۔اے مسٹوریکل پرسپیکو (                 | <b>-</b> 5 |
| کواٹر کی۔جلد 12 شارہ ا<br>ایشنا م                                           |            |
| اليشأ .                                                                     | <b>-</b> 6 |
| د یوی داس: انڈین دیمن قرودی ایجیزان! ڈی کے وششف (ایڈیٹر)                    | <b>-</b> 7 |
| ويمن ان انڈيا (1976ء) پر دين انسائيكلوپيڈيا بېلىكيش، نى د تى                |            |
| اندرا گاندهی:''عورت! دهرم کی دنیامین' نداهب عالم نمبر،سالنامه محکّن         | -8         |
| عابدة ميني الدين إجنك آزادي بين مسلم خواتين كاحصه ،اداره تحقيقات ار         | -9         |
| اے ایس النگیر: دی پوزیش آف دیمن                                             | -10        |
| شبانی رائے: اشیش آف مسلم ویمن ان نورتھ انڈیا (1979ء)، آرپباشگ               | -11        |
|                                                                             | _12        |
| ہےی اگر وال انڈین دیمن۔ایجوکیشن اینڈ اسٹیش،آریہ بک ڈیو،نی و                 | -13        |
| ا يلكھر جي: سوشل آشيشس آف نورتھ انڈين ديمن (1972 ء) شيولعل اگروال           | _14        |

# Marfat.com

15 پردفيسرعلى اشرف: تعارف - تهذيب الاخلاق تحقيق وتقيدى مطالعه نفيس بانو، نشاط آفييك

| پِر ۵۰۰ ما عده                                                                                 |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| دهرم پال: دی بیوٹی فل نری <u>-</u> صفحہ 12                                                     | -16 |
| يروفيسر هيم كلبت: آزادي نسوال كي جدوجهد مصفحه 41-اردومين لساني اوب كامنظرنامه                  | -17 |
| مرتبه قیصر جهان،شعبهٔ اردو، علی گژههٔ سلم یو نیورشی ملی گژهه                                   |     |
| طفیل احد منگلوری:مسلمانو ں کاروژن منتقبل، کتب خاند ۶زیزیه، د تی                                | -18 |
| بىرىنگن تومس: بغاوت بىنداور جارى آئىندە پالىسى                                                 | -19 |
| كلديپكور: وى ايجوكيشن ان انڈيا (1985-1781ء) سينشر فارر پسرچ ان رورل ايند                       | -20 |
| انڈستر میل ڈیولینٹ، چنڈی گڑھ                                                                   |     |
| ما لك رام: قد ميم و تى كالح _صفحه 18 _مكتبه عامعه كميثية ، و تى                                | -21 |
| جی این شر ما: پولینکس اینڈ سوسائٹی ، پر مال پر کاشن ،اورنگ آباد                                | -22 |
| ما لک رام: قد یم و تی کالج صفحه 18 مکتبه جامعکمیٹیڈ ، د تی                                     | -23 |
| ناميد قيصرتوما: انفرنيث (ايف اى ايجوكيشن) 19 رمار چ 2006ء                                      | -24 |
| وى بى كورى شينى فيميل ايجوكيش إا سامارى آف رورل انديا، كوسمو يبلى كيشنز ، بنى وتى              | -25 |
| ناميد قيصرتوما: ايجوكيشن فارويمن                                                               | -26 |
| اليراين كمحر . بي: بسشري آف ايجوكيشن آف انڈيا (1966ء) اچاريه بک ڈیو، بردودہ                    | -27 |
| ا يم سى پال: كولۇنيلزم اينڈو ميسنز ايجوكيشن (1989ء) سوشل چينج جلد 19 شاره 2                    | -28 |
| ر 'پورٹ نیشنل کمیٹی اون ویمنز ایج کیشن 1959ء۔وزارت تِعلیم جکومتِ ہند                           | -29 |
| ڈا کٹرمعین عثیل:مسلمانوں کی جدوجہد <b>آ</b> زادی،مکتب <sup>یق</sup> یران نیت اردو بازار،لا ہور | -30 |
| ىيى جوشى: انقلاب1857ء ينيشنل بكرمسك اندياء دتى                                                 | -31 |
| ابواااعلی مودودی تحریک اازادی ہنداور مسلمان صفحہ 48اسلامک پبلی کیشنز ،ا! ہور                   | -32 |
| مرسیداحدخان: اسباب بعناوت بهند مسفحه 27 مفید عام آگره                                          | -33 |
| اليشأ اليشأ                                                                                    | -34 |
| نيشنا کميو بارون ونمنز ايج کيش 1050 پ                                                          | 35  |

36 ايم ي پال: كولونيلزم اينڈويمنز ايجوكيشن

37 - نیشنل کمیٹی اون ویمنز ایج کیشن 1959ءوزارت تعلیم ،حکومت ہند

38 سندهووى فاؤكي ويمنز اليجوكيشن النانذيا اليمسفوريكل يرسيكوالس اين دى في يونيورشي جمبي

39 \_ جى اگروال: انڈين ويمن \_ايجو كيشن اينڈ اشيشس (1987ء) آربيب ڈيو، نئي د ٽي

40 \_ رپورٹ نیشنل کمیٹی اون دیمین ایجو کیشن

41 مابد سين: ہندوستاني مىلمان آئينة اتام ميں صفحه 56 كتبه جامعه، د تي 1965 ء

42 مى يال: كولۇنيلزم اينڈ ويمنز ايجوكيشن ان انديا

43 - رپورٹ پیشنل کمیٹی اون ویمن ایجو کیشن

44 - قرة العين حيدر: شاہراه حربر - صفحہ 150

45 آرتقرميهيو فيميل وأسيس ومينز رائش ان حيدراآباد، گورنمنث سينزل بريس، حيدراآباد

46 مارگریٹ برنو: نظام اینڈ خلافت مودمینٹ ،اکنو ک اینڈ پولیٹیکل ویکلی

47 شيلاراح: ميڈيوالزم ٹوماڈرنزم، ياپوٹرير کاش، بمبئي

48 محبّ سين: معلم ننوال (1886ء) فريْم اسرْكُل ان حيدرآباد

49۔ شمیم نکہت:اازادی نسواں کی جدوجہد

50 - ۋاكٹررائت ابرار: رنج ميرشى - ايجويشنل بك باؤس، شمشاد ماركيك على گڑھ

51 - مربان في الميان الماريان الماريان

52۔ ہایوں مرزا: میری کہانی صفحہ 295 مٹس مطبع، حیدرآ باد 1939ء

53 - ترنم ریاض: اردو پیس تانیثی ربخان مسفحه 83 - اردو پیس نسانی اوب کا منظرنامه، مرتبه قیصر جهال شعبهٔ اردو مسلم یو نیورش علی گژهه

54 مولانا الملم جيرا جيوري:''خواتين'' (1951ء) سنَّكم كتاب گفر ـ اردو بازار ـ و تي

55 قرة العين حيدر: شاہراوحرير \_صفحہ 160 ،ايجويشنل پبلشنگ باؤس، دتي

56 سونيانشاطامين: دى درلذا قصملم ديمن ان كولونيل بنكال (1939-1876ء) اى بهربل

57 ۔ زویاحن دریتومین: ایجوکیٹنگ مسلم گرلس، ویمنز ان کمیٹیڈ ،حوض خاص، د تی

| 18. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ايم ي پال: كولونيكزم ايند و بمنز ايجوكيش ان انديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -58 |
| ڈ اکٹر نمیا سنگھے:  ہندی ادب میں خواتین کی خدیات ،ار دو میں لسانی ادب کا منظر نامہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -59 |
| صنی 267- تیصر جہاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| الیں شری دیوی: اے پیٹچوری آف انڈین ویمن ہوڈ (1965ء) را دَرگھوری میسور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -60 |
| دَاكْمُ عِمْرِ صَاعِدِ: السَّمَالِينَ فَي فَيْ خُواتِينَ لِعِينُورَ فِي صَفْحِه 38_أَسْنِينُوتَ أَف يبلِك اسْتُدَيز ماسلام آباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -61 |
| این زبیری: ضیائے حیات، کرا چی (پاکستان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -62 |
| ایم می پال: کولونیلزم اینڈ ویمنز ایجوکیشن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -63 |
| ر بور منیشنل کمیٹی اون ویمنز ایج کیشن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -64 |
| ایم سی یال: کولونیلز ماینڈ و بیسنز ایجو کیشن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -65 |
| ا المام مسلم الكرية هذا المام المسلم المركة المام الما | -66 |
| مسلم ایج پیشنل کانفرنس 1938ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -67 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -68 |
| « لو.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -69 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -70 |
| 151.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -71 |
| 6. A A C A C A C A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .72 |
| , and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .73 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .74 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76  |
| بند، على أثر ه ، مسلم يو نيور ئى بىل <i>أثر ه</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   |
| المانية المراقب المراق | 77  |

# باب پنجم

# على گڑھ مسلم يونيورسٹى ميں تعليم نسواں

علی گڑوہ مسلم یو نیورٹی کی تاریخ کا جنس تعصب ہے ہٹ کر اگر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو یہ چہرت انگیز اور دلچ پ حقیقت کھل کرسا ہے آتی ہے کہ سلم یو نیورٹی کے قیام کے لئے چندے کی فراہمی چیں ہندوستان مجر کی خواتین نے ند ہب اور علاقے کی تقریق کے بغیر دل کھول کرمدد کی گر جب شیخ عبداللہ اوران کی بیگم نے لڑ کیوں کے لئے اسکول قائم کیا تو مردوں کی طرف سے شیخ صاحب کو سخت بخالفتوں کا سامنا کرنا پھا۔

علی گڑھ مسلم یو نیورٹی کی تاریخی تمارتوں پر گئے کتبے اور علی گڑھ انٹیٹیوٹ گزٹ کے شاروں میں شائع عطید دہندگان کی فہرست اس بات کی خاموش گواہ ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ موخوا تین کی بھی یہی کوشش تھی کہ علی گڑھ سلم یو نیورٹی اپنے پایٹ تکیل کو پہنچے۔اس خواب کی سکتھ خوا تین کے خوا تین نے نہ صرف مالی امداد فراہم کرائی بلکدا پنے سونے کے زیور بھی لڑکوں کو زیو تھیلے سے آراستہ کرنے کے نذر کردئے۔

کرنا تک، بنت ایل این اسٹریکی، مہاراتی ہربنس کور رئیسہ کوئی اودھ۔ اس کے ساتھ ہی ایم اے اوکالج کی یاؤنڈ ری وال پر بھی بہت سے عطیہ دہندگان کے نام کندہ ہیں۔ ایک تاریخی کتاب میں اس جائی نما باؤنڈ ری کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ'' بیا حاط اس بات کوظا ہر کرتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے باتھ میں ہاتھ تھا ہے ہوئے اس کا کی کوچاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں کہ کوئی آفت اس پر ننہ آنے پائے''۔ ہاتھ سے ہاتھ کچڑنے والوں میں بعض خوا تین کے نام بھی شامل میں باظم النسا بیکم ناظر حسین ، وہاجی النسا صاحبہ بنت ناظر الدین ، طاہر النسا بانو زوجہ محمد فیل مال ہیں۔

'''''نیٹیٹیوٹ گزٹ کے 30رمارچ 1886ء کے ثارے میں سرسیداحمد خال عطیہ دہندگان خواتین کے بارے میں تحریفر ماتے میں کہ''ہم کو ہمیشی آرز در ہی کہ ہندوستانی عورتوں کا نام بھی مدرسة العلوم کی المداد میں شامل ہوجس سے اس بات کا ثبوت حاصل ہو کہ ہندوستان کی عورتیں بھی تعلیم کی قدر کرتی میں۔

ہمارے مدرسة العلوم کی مدوگار عورتوں میں سب سے اول مہمارا نی سرنا می تاہم بازار کا نام نامی گرا ہے۔ جہنہوں نے اپنی فیاضی اور ہرا کی رفاءِ عام کے کام میں مدود ہے ہے اپنے نام کو تمام ہمندوستان میں قابلی اوب اور آ فیاب سے زیادہ فیض بخش ثابت کیا ہے گرا ہے، مود وسری مہارا نی صاحبہ کا بھی نام بتاتے ہیں جنہوں نے سینٹرل ہال میں پائچ سورو پیریکا چندہ تعلیم و ہے بہت بڑے کام میں مدودی ہے۔ یعنی مہارا نی ہر بنس کور صاحبہ راجہ ہر پال سکھ بہ دروالی تکوئی۔ ہم دل سے مہارا نی صاحبہ کا شکر میدادا کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ جب مہارا نی صاحبہ کا شکر میدادا کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ جب مہارا نی صاحبہ کا شکر میدادا کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ جب مہارا نی صاحبہ کا نام سینٹرل ہال میں کندہ ہوگا تو ہرخص نہایت اوب سے اس کو پڑھے گا اور ہماری تو م کے لیے دو باعث احسان ہوگا۔' (1)

والی مرشد آباد (بنگال) ہر ہائی نیس نواب شمس الجہاں بیگم صلاحہ کے انواز میں 9 مرمسر 1901 میں 1901 میں 9 مرمبر 1901 موائی ہائے اور ایک دمبر 1901 موائی ہوئے کہا گیا گئے میں ایک استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا اور ایک سیاسنامہ پیش کرتے ہوئے کہا گیا گئے 'جماری قوم کی خواتین والا تمکین میں سے ایک ایک رئیسہ نے کا لی کو اپنے قد دم میں ستانزوم سے معزز فرمایا جواس وقت بدلحاظ اپنے درجہ اور شان اور مزت اور

دود مان کے ہماری قوم کی سرتاج اور ساری پریٹیٹنی بنگال میں ممتاز ہیں اور جوند صرف اپنے درجہ اور خاند انی مرتبہ کے لحاظ ہے واجب الاحترام میں بلکہ بسبب اس ہمدردی اور خیال کے جو آپ کو اپنی قوم کے لئے خصوصا ہی بنظیر آپ کو اپنی قوم کی لڑکیوں کی تعلیم کے لئے خصوصا ہی بنظیر اور عدیم المثال ہے ۔۔۔۔۔۔مرسید احمد خال میموریل فنڈ کے لئے جو مدد آپ نے کی اور محمد المجھ کے سنت کی اور محمد المحمد جب کلکت میں ہوا تھا اس کی شاہا ندمیز بانی اور سر پرتی جو جناب عالیہ نے فرمائی اے ہم بھی بھول نہیں سکتے ''

اس استقبالیہ کے جواب میں نواب شمس الجہاں بیگم نے تعلیم نسواں کی اہمیت پر روثنی ڈالتے ہوئے کہا کہ'' جمھے کو در همیتیت اپنی قوم کی لڑکیوں کی تعلیم کا خیال زیادہ تر خاص کر اس وجہ سے اس کی طرف بہت کم اشخاص توجہ کرتے ہیں درنہ میں اپنی قوم کے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کی تعلیم کے ساتھ بکساں دلچیں رکھتی ہوں۔(ایڈریسیز ایٹلا آئچیز ایم اے او کا لج۔ 1875 سفحہ 1525 مالوالحن)

علی گڑھ مسلم یو نیورٹی کی تاریخی عمارتوں کے کتبول کے علاوہ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے مختلف شاروں میں بے شارخوانتین عطیہ دہندگائی کے نام معدان کی رقومات کے شار تع ہوئے ہیں۔ ان میں سے بہت کی ایک خوانتین عطیہ دہندگائی کے نام معدان کی رقومات کے شار تعیس اور انہوں نے چہاتی دے کراپی وابستگی کا اظہار کیا۔ ان چہاتیوں کو بھرے جلسے میں فروخت کیا جاتا تھا۔ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے 1915ء کے شار سے تھا اور اس رقم کو کا کئی فیل ایک باتا تھا۔ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے 1915ء کے شار سے پت چت چاتا ہے کہ کا کئی میا تا تھا۔ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے 1915ء کے شار سے بعد چاتا ہے کہ کا کئی میں اعلم اس شرکھود کی بیوہ کی سربراہی میں قائم موا۔ جن معزز خواتین نے چندہ دیا ان میں لیڈی آسان جاہ، بیگم میاں شاہ دین ، پاکستان کے ہوا۔ جن معزز خواتین کے وزیر اعظم ذوالفقار علی جنوبی والمدہ بیگم میاں شاہ دین ، پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی جنوبی والمدہ بیگم میاں شاہنواز بھوکے علاوہ اللہ بی بی (کان کی بالی) کرن راگوشی ) مائی اللہ رکھی (انگوشی) اور نواب بیگم (آنا) کے نام درج ہیں۔ (2)

بہ ہر وی کا من سعر کی ہوری ہوری ہوروں ہے۔ علی گڑھ مسلم یو نیورٹی کی تحریک ہے مسلم خواتین کی ولچیں ایک مبارک فال تقی مسلم تعلیم یا فتہ خواتین نے جگہ جگہ تعلیمی فنڈ قائم کئے۔ایسا ہی ایک جلسہ سز خدیو جنگ کے دولت کدہ پر منعقد ہواجس میں حیورآ بادکی اکثر معززخواتین شریک تھیں۔معزز میزبان نے اس موقعہ پر جومؤ ژ

اس مہینہ کے شریف بی بی کے پریچ میں میں نے دیکھا کدا کش غریب بی بیوں نے جنہیں اپنی توں نے جنہیں اس مہینہ کے شریف بی بیوں نے جنہیں اپنی تو مکا درد ہے اور جن کے پاس کچھا ورفقد نہ تھا، اپناز پورا تار کراس کا و خراتیں حیر رہ باد ہے استدعا ہے کہ آپ اس کا م میں مدد کریں تا کہ ہندوستان کو ہماری معز زمستورات کی سخاوت اور جماری ہمدردی کا حال معلوم ہوجائے اور حیر رہ باد ہندوستان کے کل ممالک میں اس کا و خیر میں سب ہے بڑھ چڑھ کررہے۔' (3)

جب کداس کے برخلاف جب لڑکوں کا اسکول شروع کیا گیا تو اس اسکول کوایم اے
اوکالج کی صحت کے لئے مضرخیال کیا گیا۔ لڑکیوں کا تعلیم کی نخالفت کرنے والوں بیں علماء ہی شامل
نہیں سے بلکہ ایم اے اوکالج کے برنچل مسرا آر چولائی شامل سے جوخودلندن کے تعلیم یا فتہ سے۔
شخصا حب کہتے ہیں کہ جب وہ ایم اے اوکالج کے طالب علم سے جھی '' یہ خیال ضرور
آتا تھا کہ حورتیں زیادہ تر جابل ہوتی ہیں ای وجہ سے وہ اپنی تھا طب بیس کی سینس کی کئی میر کے
برزگ دوستوں میں ہے کی کو میں نے لڑکیوں کی تعلیم کا جامی نہ و یکھا۔ مولا ناسید کر امت حسین
برزگ دوستوں میں اے کی کو میں نے لڑکیوں کی تعلیم کا جامی نہ و یکھا۔ مولا ناسید کر امت حسین
البتہ جوعی گڑھ میں لاء کے پروفیسر سے اور جن سے میں نے قانون پڑھا تھا وہ تعلیم نوال کے جامی سے
جامی تھے۔ ان کے علاوہ میر سے زیز دوست مرحوم خواجہ غلام التقلین بھی تعلیم نوال کے جامی سے
اور میں نے سنا تھا کہ سید امیر علی نج مکلتہ ہائی کورٹ اور بدرالدین طیب بی جج بمبئی ہائی کورٹ
تعلیم نوال کے بہت جامی تھی کین کہیں پر اس وقت تک کوئی مسلمان لڑکیوں کی تعلیم کے لئے

مدرسه جاری نہیں ہواتھا۔'' (4)

شخ عبداللہ نے 1904ء میں جب علی گڑھ سے تعلیم نسواں کی تحریک میں جان ڈالنے کے لئے رسالہ جاری کرنے کا فیصلہ کیا اس وقت سید سجاد حیدرصا حب، خان بہادرسید ابو تمر، مولوی احتثام الدین اورمولوی انعام الحق نے اس تجویز سے افغان کیا اور تجویز کیا تھا کہ رسالہ کا نام' 'خاتو ن' رکھا جائے ۔ شخ صا حب فرماتے ہیں کہ' اس وقت جو کچھ کھا جاتا تھا ہاتھ پاؤں بھا کہ رسالہ کا کر کھا جا تا تھا۔ پھونک کر قدم رکھے جاتے تھے۔ ہمارے رہتے ہیں کا نئے تھے، غارتھے، مار میں تھی کو فرقہ نسواں کی ترقی، بہودی و ناہموار میں تھی اور بعض منز لیس بخت دشوار گذار تھیں ۔ بایں ہمہ ہم کو فرقہ نسواں کی ترقی، بہودی و تعلیم کے لئے لڑائی کا سامان مہیا کرنے کو ایک میگڑین تیار کرنے کی سب سے پہلے فکر کی اور خدا نے اس میں ہماری دست گیری کی اور اس میگڑین کے گولا بارود نے اس بوی مہم کے سر کرنے میں جو ہمارے سامنے تھی ، ہم کو بہت مدددی۔'' رق

شخ عبداللہ نے جب'' خاتون' رسالہ شروع کیا تواس کے ساتھ ساتھ مختلف اخبارات و
رسائل میں مخالفت بھی شروع ہوگئ ۔ کوئی کہتا تھا کہ یڈر سالہ نیچری رسالہ ہے اور پردہ کی مخالفت
کے لئے جاری کیا گیا ہے۔ ایک صاحب نے جو مواویت کے رنگ میں رنگ ہوئے تھے۔
انہوں نے تو یہاں تک کہد دیا کہ علی گڑھ ہے جو اخباریا رسالہ نظے گا وہ نہ ہی اعتقادات کے
مخالف ہی خابت ہوگا۔ سرسیدا حمد خال نے تو بذریعہ مردوں کے اسلام کی نئخ کی کا بیڑا اٹھایا تھا،
اب اس کا ایک شاگر دبذریعہ ورتوں کے اسلام کی نئے کئی کا بیڑا اٹھایا تھا،

ان مضامین کی نخالفت کا نواب محن الملک مرحوم پرجمی اثر بموااور کہا کہ اس رمالہ سے علی گر ھے کہ بین افتر بھا اور کہا کہ اس رمالہ سے علی گر ھے کہ بین نقصان نہ بینی جائے جس پر شخ صاحب نے جواب دیا کہ 'علی گر ھی تحریک کوئی موم کی ناکٹیس ہے کہ چھو نے سے ٹیم جس کہ وجائے'' آگر ایسا بہوتو بھراس کا خدا حافظ ہے۔ انہوں نے کہا کہ لڑ ھیں اس کی مخالفت بھو نواب خود کئی کے بحص جانے لگے گی۔ اس لئے مناسب نہیں کہ علی گر ھیں اس کی مخالفت ہونواب صاحب خود بھی نہایت روشن خیال اور معقول پند تھے اس لئے انہوں نے اس کے بعد کوئی صاحب نود بھی نہایت روشن خیال اور معقول پند تھے اس لئے انہوں نے اس کے بعد کوئی خالفت نہیں کی بلکہ رسالہ کے لئے ایک مضمون بھی شالئع کرنے کودے دیا۔ (6)

شخ مجمہ عبداللہ نے اسکول کے بورڈنگ ہاؤس کا نقشہ جب ایم اے او کائے کے سکر یٹری نواب وقار الملک اور دیگر مجبران کے سامنے چش کیا تو لوگوں نے بہت پجھ مین شخ نکالی کی نے کہا کہ'' و بواروں پر سے لوگ پرزے لکھ لکھ کر چھیٹیس گئ' اور کوئی کہتا تھا کہ ''کرے کے روثن دان جو باہر کی طرف رکھے گئے ہیں، قطعی نہیں ہونے چاہئیں'' شخ صاحب نے سب سے کہدویا کہ بورڈ نگ ہاؤس ایسا کہ شرفا کے رہنے کے لئے مکان ہوا کرتے ہیں۔ یہن کرسب خاموش ہو گئے اور جب بورڈ نگ ہاؤس تیارہوگیا تو پھرسب نے آگر

دیکھااورکباکہ''ہاں پردے کا انتظام تو ہے گرویا نہیں ہے جیسا کہ شخصا حب نے کہاتھا۔''

پردے کے نظام کو چنی بنانے کے لئے شخ عبداللہ کے ایک حالی خلیفہ گرحسین نے

اسکول کے اندرونی حصہ میں ایک ملحقہ بورڈ نگ ہاؤس قائم کرنے کی دکالت کی۔ انہوں نے

لوگوں کو یقین دلایا کہ بچیوں کی سرپرتی فرمہ دارا فراد کے ذریعہ ان کی گرائی میں معمر خواتین ک

ذریعہ کی جائے گی اور معلمات اسکول کی چہار دیواری میں ہی طالبات کے ساتھ رہیں گی۔

لاکیوں کے لئے بیڈمنٹن، بلیرڈ اور دیگر مناسب کھیلوں کے لئے سبولیات فراہم کی جائمیں گی۔

نصاب تعلیم قوم کے دائش مند افراد کے ذریعہ تیار کرایا جائے گا جس میں دینی تعلیم، اخلاقی تربیت، بچے کی پرورش، امور خانہ داری اور ابتدائی ریاضی کو بھی شامل کیا جائے گا۔ ہوشل کے

احاطے میں ملاقات کا ایک کمرہ تقمیر کیا جائے گا تا کہ بچیاں صرف آنہیں لوگوں سے لیکیں جن

سے ملاقات کی آئییں اجازت حاصل ہو۔ (7)

پروفیسراصفرعباس پردے کے بارے میں مزیدروشی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ مرسید
کی طرح ان کے رفقاً میں خواجدالطاف حسین حالی مولوی ذکا اللہ خال مجمن الملک، ڈپٹی نذیا حمہ
اور علامہ شجل نعمانی بھی مروجہ پردہ کو مستحن سجھتے تھے جبکہ مولوی چراغ علی ،عبدالحلیم شرراور سیدمتاز
علی مروجہ پردے کے خلاف تھے۔ چراغ علی کا خیال ہے کہ شریعت موسوی اور عبد نامہ جدید نے
عورتوں کی سابی اور اخلاقی سربلندی کے لئے کچھنیں کیا۔ اس کے برعکس اسلام نے عورت کے
ساتھ احترام کا سلوک کیا ہے۔ عبدالحلیم شرر' سرسید کی دینوی برکتیں' کے عنوان سے رسالدلکھ
حکے تھے۔ انہوں نے اپنے جرائد مہذب پردہ عصمت اور سیر نسواں کے ذریعہ سلمان خواتین

کے سابق مسائل پر نہایت جرات اور صاف گوئی ہے بحث کی ہے اور ان کی بحثوں کا سرچشمہ قرآن و صدیث ہے۔ پر دہ کے بارے میں سیومتازعلی کا خیال ہے کہ عورتوں کو پر دہ میں رکھنا نہ بہا در ست نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب حقوق نسواں میں لکھا ہے کہ وہ اس رسم کو قانون فطرت کے خلاف بی نہیں فہ بہب کے خلاف بھی سیجھتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ سرسیداور ان کے رفقا کے مضامین کے ذراید و تنظف جرائداور صحائف کے روثن صفحات پر نسائی تحریک ایک زور دار قوت کی شکل میں انجری اور بندوستان میں عظم نے نسوال کی سمت وراہ میں نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی اور رفتہ شکل میں انجری اور ہندوستان میں عظم نے نسوال کی سمت وراہ میں نمایاں تبدیلی جدائد اور فتہ بردہ کی آئی دیدنی ہوئی گئی۔ (8) مشہور شاعرا کم اللہ آبادی کو کہنا پر دا یہ میں انگر کے موالے اللہ کی مار اس یہ علی گڑھ کے حوالے اللہ کی مار اس یہ علی گڑھ کے حوالے

مردخو تعلیم یا فتہ ہوتے تھے لیکن اپنی بیویوں سے تعلیم یا فتہ ہونے کی تو تع نہیں رکھتے تھے۔ آج کل کا نوجوان اپنی بیوی کو ایس د ماغی اور علی سطح پر دیکھنا چاہتا ہے جس پر وہ خود

ے تعلیم یافتہ نو جوان اپنی بیوی کو اپنا ہم خیال کرنا چاہتے ہیں۔اس کی دوتر کیسیں ہیں ایک تو یہ کہ عورتوں کو ان ہی کہ عورتوں کو ان ہی کہ طرح تعلیم دی جائے اور وہ اس درجہ پر کا ترج کل کے مرد ہیں یا دوسری ترک ہیں جس پر کہ آج کل کے مرد ہیں یا دوسری ترک ہیں یا دوسری ترک ہیں کہ دوسری جائے میں جس پر کہ اس وقت عورتیں ہیں کیونکہ اتحاد خیال ان جی دوتر کیبوں ہے ممکن ہے۔ بعض فوجوان اس وقت تک شادی کرنا گاناہ بچھتے ہیں جب تک کہ انہیں کی سے عشق نہ ہواور وہ عشق دوسری جانب

ہے قبول بھی کیا جائے۔اس کے لئے بے پردگی کی ضرورت ہے جو علیحدہ بحث ہے'' (9) علی گڑھ کے زنانہ اسکول کا ساجی پس منظر بیان کرتے ہوئے بیگم ساجدہ زبیر کا کہنا

ے ہے کہ جب بیچھوٹا سااسکول نئ مگارت کے تغییر ہوتے ہی یہاں نتقل ہو گیا تو دوری کی وجہے شہر کی شخ زادیوں نے تو پڑھنا ترک کردیا گریو نیورٹی کے علاقے اور دیگر شہروں سے کافی طالبات نے اس درسہ میں داخلہ لے لیا اور میس رہنا شروع کردیا۔ وحیدیہ باشل میں بورڈ تگ باؤس بھی تھا اور کاسیں بھی ہوتی تھیں۔ اساتذہ کی رہائش بھی ای ممارت کے ایک حصہ میں تھی اور اس عمارت کے دو کمروں کواعلیٰ بی اپنے استعمال میں لا تعمیں۔ جو ذرا بڑا کمرہ تھا اس میں جاند نیوں کا فرش ہوتا۔ جو بگیات اعلیٰ بی سے ملنے، اسکول محمعلق معلومات حاصل کرنے یا اپنی الرک کے وا خلے کے لئے آتیں ان کوفرش و جاندنی کے کمرے میں بٹھایا جاتا گویا پیر کمرہ اعلیٰ بی کے دفتر کا کام انجام دیتا تھا اور Reception روم بھی تھا۔ اکثر اوقات ہماری سلائی کی کلا<sup>س بھ</sup>ی پیبیں ہوتی۔اعلیٰ بی ہمیں کیڑوں کی کتر پونٹ بھی سکھاتی تھیں۔اعلیٰ بی کی تین بھانجیاں اورا پی دولڑ کیاں ہاشل میں رہتی تھیں۔ وہ اپنے مقررہ کمروں میں رہتیں اوراعلیٰ بی کے کمرے میں ضرور تا ہی آتیں۔ قائدے قانون کی پابندی ان پر بھی ایسی ہی لا گوہوتی جیسی کددیگر طالبات پر ہوتی تھی۔ اس زمانے میں مسلم خواتین میں تعلیم یافتہ خواتین کی تعداد بہت کمتھی ۔ بمشکل تمام ایک عیسائی ہیڈمسٹریس مس مکلّف اور تین اور عیسائی استانیاں ملیں۔ان اساتذہ کے اخلاق اور اسکول ئے نقم وضبط کو دیچیر بیگیات بہت متاثر ہوئیں ،اعتماد قائم ہوا تو طالبات کی تعداد بڑھتی گئی اور مدرسه ترقی کرتا گیا۔

مدرسہ کی شہرت ہوئی تو علی گڑھ کے رؤسا اور اکابرین کا اعتاد بھی حاصل ہوا...... شروانی خاندان میں لڑکیوں کی تعلیم کا رواج ایک حد تک تھا۔ چنا نچیہ خود موکی خال صاحب کی صاحبز ادی راحلہ خاتون شروانیہ پڑھی کھی خاتون تھیں، عربی اور فاری پڑھی تھی، حدیث اور فقہ بھی پڑھا تھا۔ کراچی نشقل ہونے کے بعد ناظم آبادعلاقہ میں سرسید گرلس کالج کے قیام میں ان کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔

نواب مزل الله خال صاحب خودا ہے علم وفشل کے لئے مشہور تنے اور سلم یو نیورٹی کے وائس چانسلر بھی رہے۔ ان کی بٹی زاہدہ خاتون شروانیہ نہ صرف پڑھی کھی خاتون تھیں بلکہ بڑی اچھی شاعرہ بھی تھیں۔ ان کا کلام زے ٹے ش کے نام سے اکثر رسالوں میں چھپتار ہاوران کی

جوال عمری کی موت کے بعد دیوان کی صورت میں یجا کر کے چھایا بھی گیا۔

علاوہ ازیں جناب حبیب الرحمٰن خال شروانی کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ بوے علم نواز ، حق شناس اور عالم بزرگ تھے۔ ان کے صاحبز ادے الحاج عبیدالرحمٰن خال شروانی کا ذاتی کلکشن مولانا آزادلا بحریری کوچش کیا جو حبیب سیخ کلیکش مولانا آزادلا بحریری کوچش کیا جو حبیب سیخ کلیکش کہلاتا ہے۔ اس خاندان نے جمیشہ تعلیم نسواں کی حمایت کی اور شخ صاحب کی ہمت افزائی فرمانی۔ مولای حبیب الرحمٰن شروانی کی المینی شناس کہن لیڈیز کا نفرنس کی صدررہ بھی تھیں۔

نواب صاحب چھتاری کے یہاں شروع میں لاکیوں کی تعلیم کاروائ نہ تھا گر بعد میں نواب صاحب چھتاری کے یہاں شروع میں لاکیوں کی تعلیم کاروائ نہ تھا گر بعد میں نواب احمد سعید خال صاحب آف چھتاری کی چھوٹی لاکی تزئین نے مدرسہ میں داخلہ لیا اور تعلیم حاصل کی ۔خواجہ ٹیملی کی اکثر خواتین اسکول کے جلوں کی کئی نواسیوں نے بھی مدرسے میں تعلیم حاصل کی ۔خواجہ ٹیملی کی اکثر خواتین اسکول کے جلوں اور پارٹیوں میں شرکت کرتیں ۔عبد المجید خواجہ پاپا مہاں کے دوستوں میں سے تھے اور تعلیم نسواں کے مشن سے ہمدردی رکھتے تھے ۔ ان کے خانم این کی تقریباً سب ہی لاکیوں نے اس مدرسہ میں تعلیم حاصل کی ۔عبد المجید خواجہ کی خالمین کی قریبی خواجہ کے والد حمید اللہ خال مولوی سمیتے اللہ خال کے فرزند تھے اور مدرسۃ العلوم کے پہلے طالب علم تھے ۔حیکر آآباد کے زمانہ قیام میں وہ مسز سروجنی فرزند تھے اور مدرسۃ العلوم کے پہلے طالب علم تھے ۔حیکر آآباد کے زمانہ قیام میں وہ مسز سروجنی نائیڈ و کے افکارو خیالات سے خصوصی طور پرمتا اثر ہوگیں۔ (10)

خورشید بیگم 1920ء میں انڈین پیشش کا گریس کی ممبر بنیں اور تاحیات اسے برقر ار رکھا۔ 1921ء میں وہ آل انڈیا نیشنل کا گریس کی سجیکٹ سمیٹی میں یو پی کی نمائندہ تھیں۔ انہوں نے علی گڑھ میں ایک کھادی جنڈ ارجی قائم کیا اور 1921ء میں علی گڑھ سے بی '' بنڈ' 'نام کا ایک ماہانہ جربیہہ بھی شروع کمیا جس کی ادارت کے فرائض بھی انہوں نے خود ہی انجام دیے۔ ایک پوسٹ کارڈ میں گاندھی تی نے آئیس کھاتھا کہ وہ آئیس اردہ میں اپنا سب سے پہلا خطاکھ رہے ہیں۔ (11) عبد المجید خواجہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بانی وائس چانسلر تھے۔ خواجہ صاحب کی گرفتاری پران کی بیگم وائس چانسلر کا کام کاج بھی دیکھتی تھیں۔ 1930ء میں انہوں نے الہ آباد میں انہو والدم ردم کے نام پر حمید ہی گرفس سیکنڈری اسکول قائم کیا جو بعد میں ہائی اسکول، پھر انٹر کالجے اور

اب ڈگری کالج ہے۔(12)

. خواجہ خاندان کی جملہ آپا جو بیگم جملہ مجیب کہلاتیں،علی گڑھ کی مشہور خاتون تھیں۔ انہوں نے بھی اس ادارے سے بی اے پاس کیا۔ بعدازاں ٹریڈنگ کالج سے بی ٹی کیا۔ان کے شوہر پروفیسرمجیب صاحب ٹریڈنگ کالج میں پروفیسر تھے۔

و ہر پروید مربیب سب سب سیست میں وگرخوا تین بھی اکثر اسکول آتیں اور سالانہ جلسہ میں تو شہر، یو نیورٹی اور سول لائنس کی دیگرخوا تین بھی اکثر اسکول آتیں اور سالانہ جلسہ میں تو ہوت و شوق سے شرکت کرتیں۔ ڈاکٹر بٹ صاحب کی بیگم، نور منزل کی بیگم نور المحن اور بیٹی موثیل ٹیڈن سے اعلی بی کے خاص تعلقات تھے۔ ان سب کی لڑکیوں نے اس اسکول بی بیگم انسل بھی اس کالج کی پروردہ ہیں۔ اسکول بی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی سریدر کمار کی بیٹی سم انسل بھی اس کالج کی پروردہ ہیں۔

پہلی جنگ عظیم کے بعد ہی تحریکِ آزادی کا آغاز ہوگیا تھا۔1920ء کے بعد سے سیاس مرگرمیاں اور تیز ہوگئیں اور ہندوو سلم خواتین نے بھی سیاست کے میدان میں اپنا کردارادادا کرنا شروع کردیا۔ جگہ جلمے ہوتے ، دھواں دارتقریریں کی جاتیں ، بدلی سامان کا ہائیکاٹ کیا گیا اور کھدراور چپل پہننے کا رواج عام ہوگیا۔ لڑکیوں کا بداسکول بھی اثر پذیر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا

تھا۔ زنانہ جلسہ وحیدیہ ہاشل کے ہال کمرے میں ہوتے تھے۔ بیگم ساجدہ زبیرکھتی ہیں کہ رام پورے علی برادران کی والدہ بی اماں،عطیہ فیضی اوران

کی ہمشیرہ حید رآ ہا دیے سنز سروجنی نائیڈ و جوبلبلِ ہند کے نام ہے مشہور تنیس ، انہیں ہو لتے سنا اور دیکھا۔ میر پہلا موقعہ تھا کہ ہمارے کا نوں نے سیاست اور Non Cooperation ، سائمن

ا میں ہوم رول ، کا گریس اور بعد میں سلم لیگ اور پاکستان کے نام نے اور عملی حصہ لیا۔

23-292ء کاؤکر ہے کہ مولانا شوکت علی اور مولانا محد علی نے علی گڑھ کے فعال لیڈران کی مدد ہے خوا تین کا ایک جلسہ منعقد کیا اس میں امیر وغریب سب ہی عورتوں کو خطاب کیا ہیں ہے بھی چند دیگر لؤکیوں کے ساتھ اعلیٰ بی کی ہمراہی میں اس جلسہ میں شرکت کی ۔ شبر کے ایک محلہ قاضی پاڑہ (جہاں ابٹی گرلس ہائی اسکول قائم ہے ) میں شامیانے لگا کر پنڈال بنادیا گیا تھا۔ پنڈال میں مردصا حبان تھے اور برابر کے خیمے میں عورتوں کے میسے کا انظام تھا۔ کئی ایک نے تقریریں کیں مگرسب ہے ذیادہ ہم لوگ علی برادران کی جادو بیانی ہے متاثر ہوئے۔

متعدد خواتین نے چندہ دیا۔ ایک عورت نے جو ہمارے پاس پیٹی ہو گی تھی اٹھ کھڑی ہوئی اس نے اپنے کا نوس کی بالیاں اتاریں اور تھیلی پر دکھ کر ہاتھ مولانا شوکت علی کی طرف بڑھا دیا اور بولی میاں پیسہ تو ہم غریبوں کے پاس کہاں ہے، بیر میرے کا نوس کی بالیاں ہیں انہیں بھے کر چندے میں ملادینا۔ اندر اور باہر ساٹا تھا گیا۔ مولانا نے اس کے ہاتھ سے بالیاں لے لیس اور سب نے واہ واہ کے نعرے لگائے۔

اس کے بعد پردے کے ساتھ لینی برقعہ اوڑھ کراسکول کی لڑکیوں کو یو نیورٹی کے سالا نہ جلسوں لینی میاحثوں، مشاعروں اور تقاریری مقابلوں بیس شرکت کی اجازت ملئے گی۔
آٹھ دس لڑکیوں کی ٹولی ایک یا دواستانیوں کی ہمراہی بیس اسٹریچی ہال جاتی اور دکھائی دیتی گلری بیس جا کر بیٹھ جاتی ۔ کیلری سے ینچے ہال کی سب کارروائی بخوبی سنائی اور دکھائی دیتی تقی ۔ چند لڑکوں کی زینے پرڈیوٹی گئی تھی تا کہ دہ کی لڑکے یا غیر متعلق شخص کو اوپر جانے سے روکیں ۔ ہمارے ساتھ دوا کی ملازم بھی ہوتے تقے جو ینچے رہ کرسوار یوں کی گرانی کرتے ۔ یہ حوالے تعلی حیثیت سے بڑے اہم ہوتے ۔

مہاتما گاندھی، محمعلیٰ جناح، پنڈت جواہر لعل نہرو، علامہ اقبال، ڈاکٹر ذاکر حسین، ڈاکٹر عابد حسین، حسن عطاشاہ اور بہت ہے یادگارز مانہ لوگوں کو یونیورٹی کے جلسوں میں دیکھا تھا اور ان کے جواہر پارے سے تھے۔احسان دائش، تکیل بدایونی، مجاز، مگر مرادآ بادی، بہزاد لکھنوی، قمر جلال آبادی کی نظمیس، غزلیس اور نعتیہ کلام بھی انہیں محفلوں میں سننے کی سعادت نصیب بوئی۔ (13)

اردوکی ممتاز ادیبہ عصمت چفتائی کا شار گرلس اسکول کی ماید ناز طالبات میں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے پاپا میاں اور اعلیٰ بی کو بہت قریب سے دیکھا۔ شخصاحب کی بردی بیٹی رشید جہاں جوخودترتی پیندادیبیتیس وہ علی گڑھ میں ان کی آئیڈیل تھیں۔ علی گڑھ میں پاپا میاں، ان کی بہاں بیگم اعلیٰ بی اور بیٹی ڈاکٹر رشید جہال مسلمانوں میں تعظیم نسوال کے علمبر دار تھے۔ ان کے یہاں جن لڑکول کو بناہ ملی تقلیم ویک بیٹا وک سے گزر کرآتی تھیں، ان کا دل دہلا دینے والا بیان عصمت بیٹا کی سے دراصل عورتوں سے ناانصافیوں، ان پرظلم اور ان کی دروشاؤں کے ایسے ایسے ا

واقعات عصمت نے بیان کئے ہیں۔ ہم جھتے ہیں کہ عصمت کے یہاں بغاوت جدید تعلیم کا عطیہ تھی۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بغاوت کی میہ چرنگاری ظلم و جبر کی اس سنگ باری سے پھوٹی تھی جس کابد نے ہندوستانی عورت تھی۔ (14)

ہوں۔ باروں کے دیات' کاغذی ہے بیر بمن 'میں این اسکول میں داخلہ لیا۔ انہوں نے اپنی نامکمل سوانح حیات' کاغذی ہے بیر بمن 'میں اپنی مادر درسگاہ کابڑے دلچسپ انداز میں ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ' اردو پردے کے چھچے بیٹے کر ماسٹر مبارک علی سے بڑھتے تھے۔ آئیس پیتہ ہیں چاتا تھا کہ کون لڑکی بڑھ رہی ہے۔ اس لیے ان کی کلاس میں مشکل مضامین رٹا کرتے تھے۔ زیادہ وقت سعادت ہی دھیان سے بڑھتی اور بچھتی تھی۔ کلاس میں میرے علاوہ سعادت، زہرہ بٹ، محدوہ عمر اور مونا میری اور شاید سعیدہ عمر الدین کل چھاڑکیاں تھیں۔'

پورڈ نگ کی زندگی انجائی محدود گرزندہ دل انسان کے لئے تو پھر میں بھی پھول کھلنے گئے ہیں۔ میں ہر ہنگا ہے میں جوش و ٹروش سے حصہ لیتی۔ بہت می دوست تھیں تو بہتوں سے لڑائیاں بھی ہوتیں گیمس اب میر ہے قابو میں آچکے تھے اور ہر گیم میں حصہ لیتی تھی۔ ایف اے کی لڑکیاں ان خاص کمروں میں رہتی تھیں جوڈ رائنگ روم کے قریب تھے۔ کمروں کے پیچھے خسل خانے بھی سے بچلی اب بھی تہیں آئی تھی اور لائین جلتی تھی۔ پیٹک ہرلڑکی کو اپنے یہاں سے لا نا پڑتا تھا۔

مبتازعبداللہ بمیں ہٹری پڑھاتی تھیں۔کافی کم عمراورانداز سے بے حدثروں تھیں اس لئے بے حدرعب جماتی تھیں۔ ان سے لڑکیاں بے حد خاکفت تھیں۔ میں بھی خاصی ڈرتی تھی اور اپنی خصلت کے مطابق جس سے ڈرتی تھی اس سے کافی بدخل ہوجاتی تھی۔ جھے رعب جمانے والوں سے بغض تھا۔ ان سے مختلف ان کی بڑی بہن خاتوں عبداللہ پرجان جاتی تھی۔ بے صدرم گفتار ، بمیشہ مسرا کر بات کرتیں ،کی لڑکی کو ڈائٹما ہوتا تو بے حد تھیرا تیں ، ڈائٹم ڈائٹی آئیں ایک دم بنی آجاتی اوران کی پوزیشن ڈگرگانے کا خدشہ پیدا ہوجاتا کیونکہ وہ اتن نرم دل تھیں کہ ان سے واقعی ڈراگنا تھا۔

۔ مس رام میری کلاس نہیں لیتی تھیں صرف گیمس پر آتی تھیں۔خود انہیں گیمس سے وحشت ہوتی تھی مگرا بی ڈیوٹی بجالا نافرض جھتی تھیں۔مس رام ایک انگریز کے دام محبت میں گرفقار

ہوگئ تھیں۔ وہ پولس میں تھا اور اس کی متلیتر ولایت میں تھی۔ میں رام اس وقت بے حد حسین تھیں۔
ان کی شادی اس پولس والے سے نہ ہو تکی اور وہ محکمہ تعلیم میں غرق ہو گئیں۔ جب علیگر ھا تی تھیں
تو بے حد خوبصورت تھیں۔ کئی پر وفیسروں نے ڈور نے ڈالے گریہ بالکل تارک الدنیا ہو گئیں۔
کتنی حسین و دلجیسپ تھی کا نج کی زندگی۔ ایک ایک بات دل پرنتش ہے۔ ہنمی ندات ہی نہیں وہ وقت جواعلی ہی کے ساتھ گذر اجو پا پامیاں کے قدموں میں پیٹھ کر بتایا۔ اعلیٰ ہی وہ وستوں نہیں ہوا ہو تھیں۔ ان کی باتوں میں کہائی قصوں جیسا چھارہ تھارہ تھا۔ سکول کے قیام میں کیا کیا لعنتیں اور بدنا میاں سمبیس۔ ان کی باتوں میں کہائی قصوں جیسا چھارہ تھا دی انہوں نے لعنتیں اور بدنا میاں سمبیس۔ ان کا خاندان بڑا روشن خیال تھا۔ شادی سے پہلے ہی انہوں نے لئے کیوں کا اسکول کھولئے کے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مسلمانوں میں بڑی شدت سے احساس پیدا ہور ہا تھا کہ وہ دومر نے فرقوں سے بہت چیچے رہ گئے ہیں۔ خاص طور بڑی شدت سے احساس پیدا ہور ہا تھا کہ وہ دومر نے فرقوں سے بہت چیچے رہ گئے ہیں۔ خاص طور

عصمت چغتائی اپنی طالب علمی کے زبانے کے یادوں کے نقوش کو کھے اس طرح ورامائی انداز میں چیش کرتی بیاں کد' انہیں دنو ہا ایک طوفان پھٹ پڑا کھنو کے کھے منجلے نو جوانوں نے ایک متاب '' انگارے'' چھاپ ڈائی۔ انگارے اور وہ بھی اردو یعنی مسلمانوں کی جا گیری زبان میں۔ ایک ہنگامہ پھ گیا اورایک مل شاہدا حراری اس کانام تھا، گرلز کالحج پر پل پڑا۔ اس نے ایک چیتھڑا اساا خبار نکالا اورعبداللہ فیلی کی دھجیاں اڑائے نگا۔ اس نے کہا کہ گرلز کالحج رنڈی خانہ ایک چیتھڑا اساا خبار نکالا اورعبداللہ فیلی کی دھجیاں اڑائے نگا۔ اس نے کہا کہ گرلز کالحج رنڈی خانہ جہا سے فوراً بندکردیا جائے اور شیدہ آپا ورودور سے کھنے والوں کے گندے گندے گارون نکا لے۔ بیل اکر دی۔ نہ جانے کو ور شید کی گئی احراری نے دل میں اس کتاب کو پڑھے کی گئی بیدا کر دی۔ نہ جانے کہاں سے وہ کتاب بورڈ نگ میں کی ڈے اسکالر نے لادی اور راتوں رات بیدا کر دی۔ نہ جانے کہاں سے وہ کتاب پڑھی اور نگ گئے۔ بیدا کر دی۔ نہ جانے کہاں سے وہ کتاب پڑھی اور نگ گئے۔ کی اس کا کر ہم نے وہ کتاب پڑھی اور نگ گئے۔ کی کو یہ کہنے کہ محت نہ ہوئی کہ '' انگارے'' کا گذرہ نہ کے۔ حمیا نیت اور گندگی بہت کا آئی کی گر بنے نہ پڑی گر کو یہ کہنے کی ہمت نہ ہوئی کہ '' انگارے'' کو گذرہ نہ کے۔ سب میری طرف و کیلے گئیں۔ صالا تکہ میری ہم خیال تھیں کین میری طرف و کیلے گئیں۔ حالا تکہ میری ہم خیال تھیں کین میری طرف و کیلے گئیں۔ حالا تکہ میری ہم خیال تھیں کین میری طرف و کیلے گئیں۔ حال کی تر کی گئیں۔ حال میں تو سے دول میں تو سے کہا تھیں کین میری طرف و کہ کہت ی بیش جو یہ دل میں تو

مانتی ہیں طرخوف ہے زبان تک نہیں لا پا تیں تو جاہتی ہیں کہ میر ہے متھ سے میں - کتاب بے انتہا گندی ہے، میر ہے تو ہاتھ مرم گئے ، دل مرا گیا ، د ماغ مرم گیا ، چپاونماز کے کمرے میں تو ہہ کریں۔ اللہ ہے معانی مانکیں ۔ اللہ کو یہ کتاب بہت نا گوار گذری ہوگی ۔''

''اليى باتون كانداق نبين بنانا جائے''

'' نہ اق کون نامعقول بنا رہا ہے۔شریف لوگ کہتے ہیں کہ گندی ہے تو جھوٹ تو نہ یو لتے ہوں گے۔''

انگارے پڑھ کرملا احراری کا چیتھڑا پڑھاتو ہی خوب جلا اور میں نے ایک مضمون کھا۔
پچھاس قتم کا کہ''مسلمان لڑکیاں پہلے ہی محروم اور پچپڑی ہوئی ہیں اوپر سے کئر ملا احراری جان کا
وثمن ہور باہے۔کا کے ہند کر ویا جائے مگر ہم ساری لڑکوں کی یہاں سے ہس لاشیں ہی جا کیں گ۔
کون ہند کرنے آئے گا۔ہم اس سے نیٹ لیس گے اور یو نیورٹی میں ہمارے چھ ہزار بھائی ہیں،
کیاوہ خاموثی سے ہماری لاشوں کو کپلتا دیکھیں گے۔ جب بھی ہمیں ملا احراری کا خیال آتا ہے ہم
ایپ چھ بزار بھائیوں، ہزرگ پروفیسروں اور اسکول ٹیچروں کو یا دکر لیتے ہیں۔ تب ہماری ہمتیں
بڑھ جاتی ہیں۔ جب تک وہ سلامت ہیں کوئی مائی کالعل ہمارا بال برکائیس کرسکتا۔ جہائی کی رائی
بڑھ جاتی ہیں۔ جب تک وہ سلامت ہیں کوئی مائی کالعل ہمارا بال برکائیس کرسکتا۔ جہائی کی رائی
بڑھ جاتی ہیں۔ جب تک وہ سلامت ہیں کوئی مائی کالعل ہمارا بال برکائیس کرسکتا۔ جہائی کی رائی مائی کوئیس کی خدمت میں نیک خواہ شات کے ساتھ احتر ام اور خلوص کی راکھی ہیسچھ ہیں۔ ہمیں امید
ہوائیوں کی خدمت میں نیک خواہ شات کے ساتھ احتر ام اور خلوص کی راکھی ہیسچھ ہیں۔ ہمیں امید

میں نے مضمون جوطویل اور جذباتی تھالا کیوں کوسٹایا۔ ایک بلکو جُ گیا۔ پاپامیاں کو خبر پینچی وہ آئے اور سنا۔ اس وقت لفافہ منگوا کر بلگی گڑھ گڑ ہے کو بیا۔ لڑکوں نے وہ مضمون پڑھا اور اس رات جا کر ملا احراری کی خوب ٹھکائی کی۔ وفتر تو ژ پھوڑ ڈ الا کسی کو اس کی حمایت کی ہمت نہ پڑی۔ ان لڑکوں کی رشتہ دارلڑکیاں کا نئے میں پڑھتی تھیں۔ان کے ذریعیلا کیوں کا شکر میہ پنچادیا گیا۔ اس کے بعد ملاً غائب ہوگیا۔

ا پی اس فتح پر بورڈ مگ میں خوب جشن منایا گیا۔خوب الفے سید سے گانے کا کے اور نینس کورٹ پر خورشید عبداللہ نے ڈانس کیا۔ کالح سے شیروانیال منگوا کرمشہور شاعروں کا جمیس

بدل کران کا کلام پڑھا گیا۔خورشید جہاں جو بھاری بھرکم اور گوری تھیں جوش کینے آبادی بنیں، اُلّ جوخوب سانو کی تھی، ٹیکدارسفید دانت تھے داڑھی لگا کرچگر مرادآ بادی بنی مفید سراج مجازی بہن تو اپنے بھائی کے کیڑے لے آئی وہ مجاز بن تو سب کی چینی نکل گئیں۔فاخرہ ساخر نظامی بی۔ بے حدد کچسپ مشاعرہ رہا۔ فاتون آپانے دوسرے دن کی چھٹی کا اعلان کیا۔ ٹینس کورٹ خاصارتص کا ہ بن گیا۔

ملاّ احراری کا جنازہ سارے بورڈ نگ میں گھمایا گیا۔ پچھمن میں چنا جلائی گئی جس کی آگ میں مونگ پھلیاں بھون بھون کر کھائی گئیں۔

مہینوں اس فتح کا نشہ موار رہا۔ رشیدہ آپانے بے صدیبیش تھو تکی۔ یہ ہماری اپنی جیت تھی۔ یہ ہماری اپنی جیت تھی۔ یہ ہماری اپنی جیت تھی۔ یہ ہماری اپنی جیت وقت پابندی ہے سیاہ شروانی پہنتے تھے۔ بھی ہم کسی مشاعرے میں اسٹریچی ہال جاتے یا نماکش میں لڑکوں کے فول لڑکیوں کے چیچے گئتے تو اٹنی لڑکیوں پر ڈانٹ پڑتی تھی۔ حالانکہ کالی اچکن سفید پا جاموں کے روال دوال فول سے زیادہ بھاری پیچیان نہتی۔ لڑکیاں کالی کے لڑکوں کو دمند لا ساموں کے روال دوال فول سے زیادہ بھار خوف اور کچھ دھند لا سارو مان اس لفظ سے نام کچھراومینگ بھی لگتا تھا۔ لڑکیوں کے دل میں چھیا خوف اور کچھ دھند لا سارو مان اس لفظ سے دابستہ تھا۔ ان دنوں کا لے دبلے سو کھ لڑکے بھی دور سے بڑے بائے لگتے تھے۔ جب پاس سے درکیات دل میں نیادہ کرا ہے تھے۔ جب پاس سے درکیات دل میں نیادہ کرا ہے تھی۔ اس میں نیادہ کرا ہے تھی۔ دب پاس سے درکیات دل میں نیادہ کرا کے گھڑے اور برصورت تھے۔

اب تو الرح کالج میں فنکشن برآزادی ہے آتے ہیں ہیل کے موقعوں براؤ کیاں ان کی مناظریں کرتی ہیں۔ نناطریں کرتی ہیں۔

پرانی لڑکیاں جواب پروفیسر، لیکچرر اور ٹیچر بن گئی ہیں بزی حسرت سے کہتی ہیں "ہمارے زمانے کے لڑکے ہینڈسم ہوا کرتے تھاب تو کوڑا آرہا ہے۔"

دراصل وہ پردہ جودرمیان میں حاکل تھا، اپنے اندر نہ جانے کتنے خواب سموے ہوئے تھا جوفنا ہو گئے۔ اب لڑکیاں لڑکوں کود کھی کر بوکھلاتی نہیں، انہیں اپنے جیسا طالب علم بھتی ہیں۔ اس کا مدمطلب نہیں پردہ ہٹا تو زومان ختم ہوگیا۔ اب بھی عشق چلتے ہوں گے اور بیاہ بھی رپتے

ہول گے۔

اتنی بات تو ہے کہ پردہ ہٹا ہے تو بچھ پھور نے تم کے جذبات جو صرف تصور کے بل پر پروان چڑھتے ہیں اور بڑی ویونی الجھنوں کا باعث ہوتے ہیں، پچھ بلکہ بہت پچھ سلجھ جاتے ہیں۔ حقیقت زیادہ واضح ہوجاتی ہے۔ ایک دوسر کوجنس مخالف ہی نہیں عام انسان کی حثیت سے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اندھے معاشقوں کا امکان کم ہوجا تا ہے۔ زندگی نسبتنا پائیدار بنیا دوں کے سہارے فتی سنور تی ہے۔

ایف اے کے بعد بی اے کاملیکڑھ میں کوئی انظام ندتھا۔ میری بینک بک میں ابھی کافی روپیقا۔ ابامیاں نے کھنو آئی ٹی کالج میں داخلہ لینے کی اجازت دے دی .....کھنو میں گذارے ہوئے دوسال میری زندگی میں بہت اہم ٹابت ہوئے۔ دماغ کوئی راہیں ملیں۔ نئے دروازے کھلے۔'' (15)

علی گڑھ سلم یو نیورٹی نے اپنے تیا م ہے ہی نہ صرف تعلیم نسوال کو خصوصی ابمیت دی بلکہ عظمت نسوال کا بھی خاص خیال رکھا۔ کسی بھی سلم یو نیورٹی کا پہلا چانسلر ایک خاتون کو نتنب کرنا اپنے آپ میں بہت ہی انقلا کی فیصلہ تھا۔ سلمانوں کے الیے سان میں جہال جد یہ تعلیم کی مظاہرہ کیا اور 1920ء میں سلطان جہال بیکم کواس یو نیورٹی کا پہلا چانسلر مقرر کیا۔ یکیم صاحبہ تعلیم نسواں کی پرز ورمیلۂ تھیں۔ انہوں نے چانسلر کی حیثیت ہے 1922ء میں اپنے بہلے کو ویشن نسواں کی پرز ورمیلۂ تھیں۔ انہوں نے چانسلر کی حیثیت ہوئے کہا تھا کہ ''ای طرح شعبۂ ایڈریس میں تعلیم نسواں کی ابمیت اور افادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا تھا کہ ''ای طرح شعبۂ ایڈریس میں تعلیم نسواں کی جانب ہے گذشتہ ذامانہ میں اس کی جانب سے خت نمفلت برتی مخروریات کے مطابق نصاب بنائے اور طریقیۃ احتمان میں ترمیم کر ہے تو اس معاملہ میں ایک لیحہ ضروریات کے مطابق نصاب بنائے اور طریقیۃ احتمان میں ترمیم کر ہے تو اس معاملہ میں ایک لیحہ کے دریجی نا قابلی معافی ہے، آپ کے پاس ایک ایس موقعہ پر یہ کہنا نہایت ضروری ہے کہ اس کے شعبۂ تعلیم نسواں کا عمدہ نمونہ بنا سے جیں لیکن اس موقعہ پر یہ کہنا نہایت ضروری ہے کہ اس خاص شعبۂ میں دریجی نا قابلی معافی تعلیم خاص معاشرتی خصوصیات اور تو وی روایات سے انحاف خاص شعبۂ میں درایات سے انکان سے معاشرتی خصوصیات اور تو وی روایات سے انکاف خاص شعبۂ میں درایات سے انکاف معاشرتی خصوصیات اور تو وی روایات سے انکاف خاص شعبۂ میں درایات سے انکان معاشرتی خصوصیات اور تو وی روایات سے انکاف

کی طرح رواندر کھا جائے۔ ظاہر ہے کہ ہرقوم کی معاشر تی، فدہمی اور قومی خصوصیات جداگانہ
ہیں اوران بی اسباب سے اس کی ضروریات بھی جداگانہ ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک مسلمہ امر ہے کہ
لاکوں اور لڑکیوں کے نصاب تعلیم میں تفریق لازمی ہے۔ لڑکیوں کے لئے ایسے نصاب کی
ضرورت ہے جس نے نسوائی فرائض کو پورے طور پراداکرنے کی قابلیت پیدا ہو سکے۔ اسلئے آپ
کوان کا نصاب بناتے وقت یہ امور پیش نظرر کھنے چا ہمیں اور ہرا یک بہلو میں اسلامی شان طحوظ
رئی چاہئے۔'' (16)

شَّخ عبدالله اوراعلي بي كا قائم كرده زنانه اسكول ابھي ہائي اسكول كى منزل تك ہى پہنچ يايا تھا کہ بلی گڑ ھسلم یو نیورٹی نے تعلیم نسوال کے لئے اپنے دروازے کھول دیے اور مسلم یو نیورشی کے دجود میں آنے کے تین سال بعد ہی 1924ء میں یا شابیگم نے گریجویش کی ڈگری حاصل کر لی اوراس طرح علی گڑھ سلم یو نیورٹی کی تاریخ میں پاشا بیگم کو پہلی خاتون گریجویٹ ہونے کا اعز از حاصل ہوا۔1926ء میں امتل رشید بیگم اور 1928ء میں پتّن خیرالنسا گوشال نے سیکند کلاس میں بی اے کی ڈگری حاصل کی جہاں تک پوشٹ گر یجویٹ ایجوکیش کا سوال تھا۔ بو نیورش ر یکارڈ کےمطابق میں آرسر وجنی دیوی نے 1931ء میں ائیم اے (انگریزی) کی ڈگری حاصل کی۔ سنر جی ایم خان پہلی ایسی خاتون تھیں جنہوں نے 1927ء میں بی۔ ٹی۔ کی ڈگری حاصل کی۔ (17) جب کہایٹوری برساد 1879ء میں مدرسة العلوم كےسب سے پہلے گر يجويث ہو گئے تھے۔ علی گڑھ مسلم یو نیورٹی نے ویمنس ایجوکیشن کی توسیع و ترتی کے لئے با قاعدہ ایک مشاورتی بورڈ بھی قائم کیا تھااورلڑ کیوں کوتمام کورسوں میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت تھی۔ بورڈ آف ديمنس ايجويشن كا صدر وائس حانسلر مونا تها جب كه ديگر ممبران ميں پرو وائس جانسلر، وو ا میریکیٹوکونسل کے نمائندے اورا کیڈیک کونسل کے تین نمائندے ہوتے تتے۔ رجشرار بورڈ کے سکریٹری کے فبرائض انجام دیتا تھا۔اس بورڈ کااصل کام کلاس روم میں اورامتحان گاہ میں لڑ کیوں کے لئے یرد سے کا انتظام قائم کرنا تھا۔لڑکوں کی طرح لڑ کیوں پر کلاس میں حاضری کی یابندی نہیں ہوتی تھی اور اُنہیں پبلک لیگچر ہے بھی آ زاد کردیا گیا تھا۔1932ء کے بورڈ آف ویمنس ایجو کیشن میں ایکز کیٹو کونسل کے نمائندے کے طور برخان بہادرشخ عبداللہ اور خان بہادرسیدزین الدین

جب كه اكيد مك كونسل كى نمائند ى كے طور پر جناب ايم ايم شريف، ما برتعليم خواجه غلام السيدين اور متاز مورخ پروفيسر محرصبيب اس بورڈ كركن تھے۔ (18)

نقتیم اسناد کے جلسہ میں ان ڈگری یا فقہ خوا تین کو اسٹیج پر جا کرمہمانِ خصوص ہے ڈگری وصول کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ان کی ڈگریوں کوڈاک کے ذریعہان کے گھر کے پہتہ برجیج دیا جا تا تھا۔ یو نیورٹی کے پہلے رجشر ارتجاد حیدر بلدرم کی صاحبر ادی اور اردو کی متاز ادیبر قرق العین حيدراس سلسلے ميں مزيد روشي ڈائتي ميں۔ وہ کہتی ہيں که'' جس زمانے ميں والبر مرحوم علی گڑھ یو نیورٹی کے رجٹرار تھے، چندعلما کی طرف سے اعتراض ہوا کہ جلسے تقییم اساد کے موقعہ پر خواتین پردے کے ہیچیے بھی شرکت نہ کریں۔جس پراتماں کا شعلہ جوالامضمون شائع ہوا کہ پانی کی مجھلی بھی چند سکینڈ کے بعد پانی کے او پرسر نکال کر کئی ہوا میں سانس لیتی ہے۔ آپ کو ہمارے لئے پیہمی منظور نہیں ۔1920ء میں جب کمال عطا ترک نے پردہ قانو نا ممنوع قرار دیا تو والد مرتوم جو ہر چیز میں ترکی کے مقلّد سے، انہوں نے امتال سے کہاتم بھی پردے سے نکلو۔' (19) 1920ء میں علی گڑھ سلم یو نیورٹی کے قیام کے وقت سرسید کی تربیت یافتہ مہلی نسل تیار ہوکرعملی زندگی میں داخل ہو پھی تھی۔ان میں ہے بیشتر نے تحرکیکِ آزادی میں حصہ لینا شروع کر دیا تھااورا یم اےاو کالج کے بعض طلباً بو نیورشی اشاف میں بھی شامل ہو گئے تھے۔اس دوران مہاتما گاندھی کی تحریک پرسودیش آندولن اورانگریزی تعلیم کی مخالفت بھی شروع ہو چکی تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کالج کے بعض جوشیلے نوجوانوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے نام سے ایک نی یو نیورٹی کے قیام کا اعلان کردیا۔

ا بم اَ اِ او کالج کی اس پہلی نسل کے نوجوانوں نے اپنی بیٹیوں کو پڑھانا شروع کردیا اور مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک بڑی انقلا بی تبدیلی رونما ہونے لگی۔ شخ مجم عبداللہ کی سجی بیٹیوں کے علاوہ میر ولایت حسین، ڈاکٹر سرضیاً الدین کی بیٹیاں اسکولوں میں داخل ہونے لگیں۔ شخ صاحب کی بوی بیٹی رشید جہاں، ڈاکٹر سرضیاً الدین کی بیٹی اعجاز فاطمہ، میر ولایت حسین کی بیٹی ڈاکٹر زبیدہ صالح نے ڈاکٹری کی تعلیم لیڈی ہارڈنگ کالج ، دتی سے حاصل کی تھی۔ ڈاکٹر اعجاز فاطمہ نے اینے والد مرحوم کے نام پر پاکستان کے کرا پی شہر میں ایک ہیپتال قائم کیا اور بعد میں

ڈاکٹر سر ضیا الدین میڈیکل یو نیورٹی قائم کی۔علی گڑھ کی تاریخ میں وہ کپلی ایسی خاتون ہیں جنہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک میڈیکل یو نیورٹی قائم کی۔

20 ویں صدی کی دوسری دہائی میں رو مانی تحریک میں بھی علی گڑھ کا اچھا خاصا حصہ ر ہا۔اس وقت حسرت موہانی کی رومانی شاعری کا چرجاعام تھا۔ 1930ء کی دہائی میں علی گڑھ مسلم یو نیورٹی مسلمانوں کی نئنسل کی جدیدفکر اور ثقافتی طاقت کا گڑھ بن بھی تھی۔ ترقی پیندتر کیل نے ار دوادب کو نیا رخ دیا تو یهال بھی علی گڑھ چیچے نہیں رہا۔اختر رائے پوری، سبطِ حسن،خواجہ احمد عباس، حيات الله انصاري، سعادت حسن منثو، مجاز، جال نثار اختر على سر دار جعفري، معين احسن جذبی، آل احمد سرور سب علی گڑھ کے طالب علم تھے۔کمیونسٹ پارٹی کے بانی ڈاکٹر اشرف اور ڈ اکٹر عبدالعلیم استادوں میں ہے تھے۔ ڈاکٹر محمد اشرف 1925ء میں طلباً یونین کے نائب صدر بھی رہ کیے تھے علی گڑھ میں جب انجمن ترقی پیندمصنفین کی شاخ قائم ہوئی تو آل احد سرور کو اں کاسکریٹری مقرر کیا گیا۔ ترتی پیند قلم کاروں کی میٹنگوں میں مردوں سے زیادہ خواتین حصہ لیت تھیں۔(20) علی گڑھ سلم یو نیورٹی کے اس انٹراکی ماحول کواخر رائے پوری کی پیگم ہے زیاده اورکوئی بیان نہیں کرسکتا۔ وہ کہتی ہیں ''محموداً ظفر ،ڈاکٹررشید جہاں،امیرمنزل کے مکین اخر رائے پوری، سبطِ حسن، اشرف، اطهر علی اور مجاز نیلی چھتری میں میشنگیں کرتے۔ اس وقت یو نیورٹی میں کمیوزم نامی ایک مرض کے جراثیم بری تیزی سے پھیل رہے تھے اور ہم سب کی کوشش تھی کہ جلد ہے جلداور تیزی ہے اس مرض کو پھیلا یا جائے۔ ملک کو آ زاد کرانے کی کوششیں ہرجتن ہے کررہے تھے۔ آپ خواتین کوبھی اس نیک کام میں شریک ہونا چاہئے۔ پرسول میں اور سبط حسن جوام لعل نبرو کو د ہل سے علی گڑھ لا رہے ہیں۔ پروفیسر حبیب صاحب کے یہاں تھرائیں گے۔ دہاں آپ سب کا آناجانا ہے۔ جمیلہ کے ساتھ وہاں آیے۔ شایدان کی باتیں من کرآ پالوگ بھی جاگ جا ئیں۔ بیمٹی کی مورتیاں بن کرا گر ملک کی آ دھی آبادی بیٹھی رہے گی تو کام کیوں کر بے گا؟ بے شک بیسب باتیں ہم مجھے بھی اور ایک نیاسا جذبدول میں جگہ یانے لگا تھا۔میرے ہاتھ میں ساقی کا پر چہاختر نے تھادیا۔اس میں ان کا افسانہ' اندھا بھکاری' جھیاتھا۔'' صفیہ کی زبانی معلوم ہوتا کہ اخر حسین رائے پوری نے یو نیورٹی میں ایک اودهم سامچا

رکھا ہے۔ ایک ہفتہ داراشترا کی شم کا اخبار نما ہاتھ ہے لکھ کر ہائٹل کی دیوار پر چیپاں کردیتے ہیں جس کی فقل تیزی ہے ہاں کی خبر ہیں ساری بی تو اشترا کی اور جس کی فقل تیزی ہے ہر ہائٹل کی دیوار پر لگائی جاتی ہے۔ اس کی خبر ہیں ساری بی تو اشترا کی اور آزادی کے لئے کا م کرو، انگریزوں کی مخالفت کرو۔ نماز فجر کی حاضری رجٹر پر لگائی جاتی تھی۔ اختر ایک ہزار دانوں والی شبتے ہاتھ میں لئے عربی چغنہ کہن کر نماز کے لئے جاتے ، اس پر بے چارے خبری صاحب گرفت بھی نہ کر سے تھے، کین اور لؤکوں کی ہنی ان کے لئے نا قابل برداشت تھی۔

اردو کے مشہور ناول نگار ظفر عمر کی بیٹی حمیدہ عمراختر رائے پوری کے افسانوں کی دیوانی ہوگئیں۔ای زمانے میں صفیہ جاں نثار کو دل دے بیٹی تھیں ۔اختر نے نیلی چھتری کی دیوار پر موٹے موٹے حروف میں کو کلے سے میشعر کلھودیا۔

اتن کے پڑے تھی کہ پھر کو پوجنا تحدوں سے میرے رونق بت فانہ ہوگئ

جس کوتمیدہ نے اپناؤہ پٹہ گیلا کر کے منادیا کہ کہیں کوئی دکھے نہ لے۔ بعد میں سیسلسلہ خطوں میں تبدیل ہوگیا۔ پہلے شکوران دھوئی کو استعمال کیا گیا اور پھر مجازئی بہن صفیہ نے یہ خدمت انجام دی۔ دل نے کہا کہ چلوا ختر کے خط پھر سے پڑھوا، حتبہیں حاصل کرنے کے لئے نہ اپنی خود داری کو مرظوں ہونے دول گا اور نظمیر فر دئی کروں گا۔ بٹس آزاد ہوں اور بول ہی رہوں گا۔ آج نہیں تو کل جیل خانے کے لئے کم بستہ رہوں گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کے لئے۔ بل متمہیں عیش سے نہر کا ساتھ دے لئے کم بستہ رہوں گا۔ ابتم خود اپنے دل سے پوچھو کہ اس کے باوجودا ہے آدمی کا ساتھ دے کئی ہو بائیس ؟ میری تو ہمیشہ سے خواہش رہے گی کہ جس سے محبت کی بین آئیس راحت سے دیکھوں۔ بیس نے تو اغراض و مقاصد کی بیگا گھت کا ذکر صرف اس محبت کی بین آئیس راحت سے دیکھوں۔ بیس نے تو اغراض و مقاصد کی بیگا گھت کا ذکر صرف اس نہر کیا تھا کہتم میری شورش طلب زندگی دیکھا اور بچھلوا در سے جان لوکہ ایسے آدمی سے صرف تب بی بیا ہے مردوں کے معیار سے جھے کیوں جائچتی ہو، جو گھریار سے بے نیاز، نہ نام اور نمود کا خواہاں، نہرولت اور فرض کا بیندہ آخر دومروں سے دہ بچھو تعلف ہے۔ ''

میرے اقرار کے بعد اختر نے ایک خطا تا کولکھا'' ایک بند ہُ ناچیز جس کا دنیا میں کوئی نہ
ہو، پر علم کی دولت کے خزانے کی چائی مٹی میں تھا ہے ہوئے مزیداس کو حاصل کرنے کے عزم
کے ساتھواس کی سمت روال دوال ہے۔ آپ کی صاحبز ادی حمیدہ عمر کے لئے درخواست گذار
ہے۔ اگر قبول کرلیس تو ز ہے نصیب اور قبول نہ فرما ئیس توششوہ آپ سے نہیں بلکہ اس خداہے ہوگا
جو بڑار جم و کریم ہے۔''

امال نے کہا..'' تو لوسنو.. تبہارے اتا نے تمہاری شادی اختر حسین نامی لڑکے ہے کرنے کا تہیرکرلیا ہے۔ میں نے بہت مُنع کیا۔اب میری بچھ میں صرف ایک ہی بات آرہی ہے کہتم کاغذ پر خود میدکھودو کہ'' بچھے رشتہ منظور نہیں ہے۔ پھروہ پچھ نہ کرسکیں گے۔''میرے منھ سے بے ساختہ نکل گیا''گرکیوں؟''

'' تو سنو بیاڑ کا ایک رائٹر ہے۔ میرے خیال میں ہرشاع ، ہر رائٹر ، ہر مصورا پی شریک حیات سے جاہتا ہے کہ میری آ تکھ ہے دیکھو ، اور میرے د ماغ سے سوچو۔ جو تمکن نہیں ہوتا کہ ہر شخص اپنی آ تکھ رکھتا ہے اور اپنا د ماغ ہر ایک کی زندگی میں او بنج جن آتی ہے ، گرا لیے لوگوں کے ساتھ پہاڑ اور سمندر پارکرنا بہت مشکل کا م ہے۔ مجھر تم جنتی سیدھی لؤکی کے بس کی ہے بات ہو ، می شہر سکتی ۔ اس کئے ہے بیل منڈ ھے نہ چڑھ پائے گی۔' 30 رو تمبر 1935ء کو دونوں کی شادی ہوگئی۔ مولوی عبد الحق (بابائے اردو) نے دولہا کے باپ کے فرائض انجام دئے۔ (21)

مجازی بہن جمیدہ سالم کے قول کے مطابق ' قبلی گڑھ یو نیورٹی کا بیدوراس کی تاریخ کا روشن سے ملک کا دوراس کی تاریخ کا دوراس کی تاریخ کا دوراہ اسکتا ہے۔ اس کے افتی پر ایسے ایسے ستارے جگمگائے جن کی روشن سے ملک کا کو خدکونہ فیض بیاب ہوا۔ علم وادب ، شعروشاعری ، سیاس و ماری غرض ہید کہ ہر میدان میں علی گڑھ کے طلباً نمایاں نظر آرہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہاں سے علم و شعور کے سوتے پھوٹ رہے ہوں جو دلیش کے لئے جوئے حیات کا کام دے رہے ہوں کوئی جوشیا ساری کارکن تو کوئی ہم آزادی کا بر جوش سیاہی ، گویا سب ہی اپنے اپنے ہتھیا روں سے فرسودہ نظام کو جڑوں سے اکھیڑنے پر جوش سیاہی ، گویا سب ہی اپنے اپنے ہتھیا روں سے فرسودہ نظام کو جڑوں سے اکھیڑنے پر جوش سیاہی ، گویا سب ہی اپنے جونام ذہن میں آرہے ہیں وہ تعارف کے تاریخ نہیں ۔ سعادت حس منفوء علی سردار جعفری ، سیواحس ، شام لولیف ، اختر الا میمان ، اختر الا میمان ، اختر ورے اپنے وری ، جاں فاراختر ،

معین احسن جذبی، خواجہ احمد عباس، مجاز اور انصار ہروانی ۔ اس وقت پردے کے پیچھے عصمت چغائی اور صفیہ جال ناراختر بھی تھیں۔

ر بی بر جمان رکھنے والے ادب برائے ادب برائے زندگی کی تھیوں کو سلجھانے میں اور اور ب اور بی اور برائے زندگی کی تھیوں کو سلجھانے میں اور اور ب اور اور بنا عربی کو ترتی پسند اور بھا اور کو بیا گیا۔ اس تحریک کو ترتی پسند اور بھا گیا۔ اس تحریک کے دوابستہ نو جوانوں میں کچھ کا اجہا نہائی جارحانہ اور خطیبا نہ تھا اور انہیں میں سے بچھ نے Self-determination کی تھیوں کی کا دھوکہ کھا کر ملک کی تھیم میں مدو کی کی کی سامنے ایک رفیل کی آخیم میں ایک منزل کی کی سامنے ایک مقصد تھا، ایک منزل کی منزل میں سے جرایک کے بی سامنے ایک مقصد تھا، ایک منزل کھی کی مورج تھا۔ بھا وی سامراج اور سرمایہ دارانہ نظام کو جڑسے اکھاڑ بھیکئے کا جذبہ تھا۔ کسی کا ظہار آلم سے تھا تو کسی کا مگل سے۔

میرس روڈ پر ڈاکٹر سرضیا الدین احمد کی کوشی ضیا کمپاؤنڈ ہے جہاں مجاز ، انصار ہروانی ، صفیہ اور حیدہ رہا کرتی تھیں اور دوسری طرف گرلس ہاشل کی سرخ رنگ کی وہ مخت دل اور نا قابلی عبور دیوارتھی ، جس کے پیچھےان کے خیل کی حسینا کمیں مقید تھیں سوشام کو ہوا خور کے بہانے سے سرک بہت موزوں تھی۔ تازی ہوا تو یو نیورٹی کی سرکوں پر بھی حاصل ہوجاتی تھی کیکن اس سرک پر تھور جاناں کا ایک خاص ہی لطف تھا۔ محبوباؤں سے اتنا قرب اور اتنی دوری۔ آخر کیوں؟ سے سوال بھی سب بیل مشترک تھا۔

واں میں سب میں سب میں اس اس میں کہ اس دور میں اسرار بھائی کی حیثیت ایک الی شمع کی ہی تھی جس پر جمعہ اور اس پروانے نچھاور ہونے کے لئے بے تاب تھے اور گرلس کائی کے باشل کی پتھر لمی دیوار کے پیچھے پھڑ پھڑار ہے تھے لیکن اس دیوار سے زیادہ پھڑ لمی اور سنگ دل تھیں وہ اقد ارجن کے تحت انسان کا تول اس کی شرافت اور انسانیت سے نہیں بلکہ جیب میں سکوں کے وزن سے ہوتا ہے۔'' عصمت آپانے لکھا ہے کہ''لؤکیاں کتابوں کے اندرائے بحبوب شاعر مجاز کی تصویریں جھیا چھیا کر کھتی تھیں۔ ان کے نام کے قرعے نکالے جاتے تھے۔ ہاشل کی دیوار میں شرکاف مکن تھا، پر اللہ بھلا کر سے ان ان کی ناقد ارکان کاش سے میں ہونا ممکن نہ تھا۔ یہ پروانے پھڑ پھڑا تے تھے۔ ہاشل کی دیوار میں شرکاف ممکن تھا، پر اللہ بھلا کر سے ان کی اقد ارکان کاش سے میں ہونا ممکن نہ تھا۔ یہ پروانے پھڑ پھڑا تے تھے۔ اور شع قطرہ قطرہ تھی گئی اور آخر کو بھی گئی اور یہ پروانے پھڑ پھڑا تے ہے۔ اور شع قطرہ کی سے میں ہونا ممکن نہ تھا۔ یہ پروانے پھڑ پھڑا تے تھے۔ اور شع قطرہ قطرہ تھی گئی گئی اور آخر کو بھی گئی اور سے پروانے نے تا شائی ہے دہ گئا ور سے بی والے کا میں ہونا ممکن نہ تھا۔ یہ پروانے کی اور آخر کو بھی گئی اور سے پروانے کی سے دہ گئی اور سے پروانے کی ہونا کی ہے تا ہونے کے دور تعاش کی ہونا کی سے میں ہونا ممکن نہ تھا۔ یہ پروانے کی ہونا کی

وه بھی دور ہے۔''

حیدہ سالم اپنے دوسرے بھائی انصار الحق ہروائی ہے متعلق معلویات فراہم کرتی ہیں کہ'' علی گڑھ کی فضا۔.. انصار بھائی کے نیشنازم کے اس پودے کو بہت ہی راس آئی جس کا نیج تحریکِ خلافت کے دوران گاندھی تی زندہ باد بھی ہرادران زندہ باد کے نعروں نے بویا تھا اور جن کی آبیاری امین آباد کے پارک میں لیڈرانِ قوم کی تقریروں نے کی تھی علی گڑھ کے قیام کے دوران اس پودکی تازگی اور تو انائی میں روز افزوں اضافہ ہوتارہا۔

علی گڑھ تینجنے پرانصار بھائی کا داخلہ یو نیورٹی کے اسکول منٹومرکل میں ہوا۔ چند مہینوں بعد ہی ان میں اور با چھو بھائی (خواجہ احمد عباس) میں دوئی ہوگی۔ بیبھی اپنی جگہ دلچسپ ہی بات ہے کہ آپسی وجہۂ کشش تھی انصار بھائی کی کھدر کی لال ترکش کیپ۔ ورنہ سیئیر اسٹوؤ پینٹس جونیئرس کومنھ لگا نا ایک طرح ہے اپنی عزت کے خلاف بجھتے تھے۔اس وقت با چھو بھائی یو نیورشی میں تتھے اور انصار بھائی اسکول میں۔

انصارالحق ہروانی کے دور طالب علمیٰ ہیں ڈرات گے اکٹیشن آ کر پلیٹ فارم کی چہل قدمی کرنا دل چپ ترین مشغلہ تھا۔ پر وکٹر آفس گی عا کمر کردہ پابندیوں کوتو ڑنے کا مزہ تو تھا ہی۔ ساتھ ساتھ اس کا امکان تھا کہ شایدٹرین سے اتر تی چڑھتی یا جھاتھ ہوئی کمی لڑکی کے چہرے سے نقاب کھسک جائے اوران کو کمی حسین چہرے کی جھلک نصیب ہوجائے۔ جاڑوں کی راتوں میں انٹیشن کی گرم چائے میں بھی ایک خاص مزہ تھا۔''

حیدہ سالم بہتی ہیں کہ''جوانی میں ان کی شخصیت بہت پرکشش تھی۔اجھے کھانے ،اجھے کھانے ،اجھے کھانے ،اجھے کہ اور اسار در ہے کا شوق تھا۔اس سلسلہ میں اچھو بھائی جان نے ایک دلچیپ واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ دیر رات وہ ہمارے گھر پنچے۔انصار بھائی کو پیلٹ فارم گردی کے لئے بلانے۔ دوستوں میں طبیقا کہ کھڑکی کے پاس وہ کتے کے بھو تکنے کی آواز زکالیس گے اور اس آواز پر انصار بھائی فاموقی کے ساتھ ساتھ با ہر تکلیس گے۔ ایک رات ان کے نکلنے میں دیر ہوئی۔ دوستوں نے وجہ نات بھر کے تاخیر بوچھی۔انصار بھائی نے جواب دیا کہ وہ کولڈ کر یم کی شیشی تلاش کر رہے تھے جواند میر کے میں ان ہمیں رہی تھی۔ جواب تھا کیا خبر کوئی

۔ لڑکی نظر آ جائے۔کھدر پوش ہونے کے بعد بھی وہ اپنے کرتے پاجاموں کی سفیدی اور کلف و استری کا بہت دھیان رکھتے تھے۔

جوانی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ان کی تشفی کے لئے وہ اوران کے دوست عبداللہ لاح پہنچ جایا کرتے تھے۔ بہا نہ تقاطع بنوال کلاح پہنچ جایا کرتے تھے۔ بہا نہ تقاطع بنوال کی حمایت اوراس تحریک ہیں شرکت اس وقت اس کوشی کی حیثیت ایک برستان کی کی تھی۔ان کی کہ حمایت اوراس تحریک میں اور بروے کی پابندیوں سے آزاد تھیں۔ آگے چل کر ہروانی کی زندگ سای وساجی مسائل میں کچھالی المجھی کد ملک کی آزادی ہی جذبہ عشق کا مرکز بن کردہ گیا۔

انصارالحق ہروانی فیروز گاندھی کے بھی گہرے دوست تھے۔ جب اندرا گاندھی جوانی میں اپنی زندگی کے رومانی دورے گذرر ہی تھیں اوروہ اور فیروز گاندھی ایک دوسرے کا ہاتھ قامنے میں اپنی زندگی کے رومانی دوسرے گذر رہی تھیں اوروہ اور فیروز گاندھی ایک دوسرے کا ہاتھ قامنے میں انصار ہروانی کا بھی ہاتھ تھا۔ پیڈت جی الدآبادے جس دن کھنو پینچنے والے تھا ہی بن وفع احمد قد وائی کے اشارے پر انصار ہروائی نے اپنے اخبار بیشنل ہیرالڈ میں فیروز گاندھی کے ساتھ اندرا جی کی ہونے والی شادی کی خبر شائع کردی۔ بیڈت جی جہاں دیدہ تھے قبل اس کے کہ طرح طرح کی چہما کہ خبر کی کے چہما کہ خبر کی کے چہما کہ خبر کی تھد یق کردیں اور واردھا میں گاندھی جی کی سر پرتی میں اندرا جی اور فیروز گاندھی کے دشتہ کی تھد یق کردیں اور واردھا میں گاندھی جی کی سر پرتی میں اندرا جی اور فیروز گاندھی کے دشتہ کی تھر یب کا اعلان ہوگیا۔'' (22)

علی گرش مسلم یو نیورش کی سرز مین کے تصی جانے والی اردو کی تحریروں میں ایک نمایاں اور مفر دمقام صفیہ جال شاراختر کے خطوط کو حاصل ہے۔ صفیہ نے گرلس اسکول میں ساتویں کلاس سے لئے کر یو نیورش تک کی تعلیم حاصل کی اور پھر ٹیجیرس ٹریڈنگ کا بنج میں ہی ملاز مت اختیار کی۔ وہ مجاز ، انصار ہروانی اور حمیدہ سالم کی بہن ، جال نثاراختر کی بیوی اور فلی و نیا کی مشہور آتی جاوید اخترکی مان تھیں۔

انہوں نے 1936ء میں علی گڑھ گرلس کالج سے انٹر کا امتحان امّیازی نمبروں سے پاس کیا تھا۔صفیہ علی گڑھ گرلس کالج میں شروع ہے ہی مجازی بہن کی حیثیت سے پہچانی جاتی تھیں۔

ان دنوں بی اے کی کا سیں بے پردہ ہوتی تھیں جہاں خوا تین ٹیچر س پڑھاتی تھیں اور چند کا اسی پردے میں ہوتی تھیں جہاں بو نیورٹی کے مرد اساتذہ آکر پڑھاتے تھے۔ آل اجمد سرور نے ''خواب باتی ہیں'' میں لکھا ہے کہ شخ عبداللہ کی درخواست پرانہوں نے بھی پچھاردو کی کا اسی پردے میں رہ کر پڑھائی تھیں۔ صفیہ سان کی عاکد کردہ بے جا پابند یوں کو تھرانے اور تھی پٹی روایات کوتو ڑنے کا حوصلہ کھتی تھیں۔ جدہ سال کے مطابق ''ہم دونوں بہنیں علی گڑھ میں بے پردہ تھے۔ 1942ء مضیہ اپنی کوتو ڑنے کا حوصلہ کھتی تھیں۔ جدہ سال کے مطابق ''ہم دونوں بہنیں علی گڑھ میں بے پردہ تھے۔ 1942ء مضیہ اپنی کرزن سے ملئے گراس کا لئے آئے۔ انہوں نے اپنے دوست بجاز کی بہن ہونے کے ناظے صفیہ آپا سے ملا قات کی خواہش کیا ایسان کی دوست کاذکر بھی میں تھے ہوں گے۔ یہ شام اختر اور صفیہ آپا کی ملا قات کی بہلی شام تھی۔ ایک کودوست کاذکر بھی میں تھے ہوں گے۔ یہ شام اختر اور صفیہ آپا کی ملا قات کی بہلی شام تھی اور ترم سا، حلیہ شرمیلا سا، پیشانی پر پڑے ہوئے پچھا داد بھی اور بھر ایک کا شکار ہے کہ سمیٹے نہیں سے کون جانتا تھا کہ ان کی پوری شخصیت تی پچھا ہے گردن کو جھٹکا دے کر ہٹانے کی کوشش۔ اس وقت کون جانتا تھا کہ ان کی پوری شخصیت تی پچھا ہے الجھا وادر بھراؤ کا شکار ہے کہ سمیٹے نہیں سے کون جانتا تھا کہ ان کی پوری شخصیت تی پچھا ہے الجھا وادر بھراؤ کا شکار ہے کہ سمیٹے نہیں سے کون جانتا تھا کہ ان کی پوری شخصیت تی پچھا ہے۔ الجھا وادر بھراؤ کا شکار ہے کہ سمیٹے نہیں سے کون جانتا تھا کہ ان کی پوری شخصیت تی پچھا ہے۔ ایک بھور اور کا شکار ہے کہ سمیٹے نہیں سے کون جانتا تھا کہ ان کی پوری شخصیت تی پچھا تو اور بھراؤ کا شکار ہے کہ سمیٹے نہیں سے کہ دو تھا کہ سے کہ میں اور سہار ہے کی اور سے بھراؤ کا شکار ہے کہ سمیٹے نہیں سے کہ ان کو تھی کہوں کے کہ سے نہیں اور سہار ہے کی گوشش سے بیاں۔

غرض ہیر کہ بھائی اخر کے شاعرانہ انداز ، شاعرانہ مزاج اور شاعرانہ صلیہ نے پہلی ہی ملاقات میں صغیہ آپا کے دل کو جیت لیا۔عقل نے بھی حامی بھر دی کہ ایک ہم نداق ہم ذوق ساتھی مل جائے۔ بیاسی زندگی کواس سے زیادہ کیا جائے۔''

صفید کا مہلا خط جوان کی خطوط کی نہلی کتاب'' حرف آشنا' میں شائع ہوا ہے وہ لکھنو ہے جاں شاراختر کو گھتی ہیں' عزیزم اختر صاحب ۔ آپ کو سیا جنبی تحریر دکھے کر حیرت ہوگی... بہر حال فعل اپنی جگہ جسارت آمیز ضرور ہے... روائ اور روایت کو شاید لرزہ ہی آجائے میراید قدم دکھے کر ، جمر کیا کروں کدا کٹر اپنے کو وہاں پائی ہوں، جہاں پکھی ہوئی زنچر آئین قدامت ہے۔'' صفید کی جاں شاراختر ہے 25 رد ممبر 1943ء کو کھنو میں شادی ہوگئی۔صفید شادی کے بعد لقریبانو سال زندہ زہیں اور 17 رجنوری 1953ء میں ان کا انتقال ہوگیا۔صفید کے خطوط جو ان کے انتقال کے بعد جاں شاراختر نے''حرف آشنا''اور'' ذریریب'' کے عنوان سے شائع کرائے وہ اردو

ادب میں گراں قد را صاف ہیں اور علی گڑھ کی تہذیبی تاریخ کا حصہ بن بچے ہیں۔
شادی کے بعد پہلے خط میں صفیہ اختر کوعلی گڑھ سے گھتی ہیں کہ '' اس طرف خیر بت

ہے۔ زندگی کتنی سونی ہے اور کتنی آباد ... تبہار ہے تصور نے دل ک نگار خانے کا گوشہ گوشہ جگمگار گھا

ہے ... بیا حساس بھی میرے لئے بجیب ندرت رکھتا ہے ... دن جرکالج کی لڑکیاں اور استانیاں ہلہ

بولتی رہتی ہیں اور اس توقع آمیز نگاہ ہے مجھے دیکھتی ہیں، گویا بچھ میں پچھموتی نئے ہوئے نظر آہی

ہائیں گے۔ بھر میری لا پروائی اور بد پوشاکی کونظر انداز کرتے ہوئے بیضرور کہد دیت ہیں

کہ Fresh ہوگئی ہوا گویہ بھی غلط ہی ہوتا ہے کیونکہ تنم ظریفی میہ ہے کہ '' تازہ'' کے بجائے

''ہی بچکی ہوں۔ گوائی دیے برتیار ہوگے یا نہیں۔''

صفیہ کوایئے بھائی مجازے دلی محبت تھی۔اے اپنے بھائی پر نیصرف میر کنفر تھا بلکہ وہ ان کے لئے متفکر بھی رہا کرتی تھیں۔ جال شاراختر اورمجاز نہصرف میہ کہ دوست تھے بلکہ دونوں اس زمانے میں علی گڑھ کے طالب علموں اور طالبات کے محبوب شاعر تھے۔ دونوں ترتی پیندیتے، دونوں کی نظمیں ان کی شہرت کا باعث تھیں ۔ دونوں مےخوار تھے، دونوں آلمون مزا تی کا شکار تھے ۔ سلمٰ حتی نے تکھا ہے کہ'' جب گرکس کالج کے ہاشل میں صفیہ نے ڈوب کرسرشاری میں مجاز کی نظم ''اے غم دل کیا کروں اے دحشتِ ول کیا کروں'' سنائی تو ایک ساں بندھ گیا۔صفیہ بھائی کی محبت میں،اس کی کیک،احساس اور در دکواپنے دل میں محسوں کرتی تھیں،صفیہ کی آواز اور مجاز کے اشعارے منے والوں کی آتھوں میں آنسو چھلک آتے تھے۔ مجاز کی زندگی کے حالات نے صفیہ کو اور دل شکت کردیا۔ مجاز کثرت مے نوشی اور مدہوثی کی وجہ سے صفیہ اور والدین کے لئے جب يريثاني كاباعث موئة وصفيدني بيهين موكرجال فأركوكها كد... "اسرار بهائي كاكوئي پينهيس معلوم \_ يبال تك بھى نہيں معلوم كروہ و ولى ميں جيں يا وبال سے كہيں اور چل وے - ان كى سیماب یائی کاانداز ہتم نہیں کر کتے ... ہرطرح کاامتیازان کے ذہن ہے اٹھے چکا ہے۔ بس صرف ایک مقصد سامنے ہے، اس کے لئے وہ اپنے کو ہرخرابی میں مبتلا کرنے کو تیار ہیں ..امتال ترخیق ہیں اور بے قرار ہوجاتی ہیں۔ابوکو کہیں بھیجنا بھی چاہیں تو وہ اپنے کنگڑے بن کی وجہ ہے مجبور ہیں۔ مجھے بچے کے دجود نے قطعی بے کس کر دیا ہے۔ ہم سب کے لئے صرف تہاری ایک ذات

ہی رہ گئی ہے۔''

ایک مال کی حیثیت سے جاوید اختر کےلڑکین اور شرارتوں کے بارے میں لکھتی ہیں..'' جادوتو خیرے مت ہے۔ ہر حسین لڑکی پر جان چیز کئے کو تیار ملتا ہے... بچوں کے وجود نے سارے ارادول میں اس طرح رکاوٹیس پیدا کی بیں کہ خدایا دآ گیا تمہاری پیفر ماکش کہ دونوں بچول کوتل کر کے میرے پاس آ جا کہ تج میز معقول ہی معلوم ہوتی ہے گر Who will bell the :Cat منود يائب منه مين لگا كر عينك آ كلهول يرجما كركري مين مامول صاحب بن كرمينتا ہے...غرض بچرکیا ہے ایکٹر ہے... جادو کے دوخطوط تمہارے نام بھیج رہی ہوں۔اس کی پیدائش ہی مجھے چند دنوں کی بات معلوم ہوتی ہےاوراب وہ خط بھی لکھنے لگاہے۔ مجھے بڑی فاتحانہ مسرت ہوتی ہے،اس کی ذہانت اوراس کے دہاغ کودیکھ کر، میں نے تمہارا بہترین عضرتم سے نچوڑ کراپنا لیا ہے نا؟... 'وہ ایک خطر میں جادو کے بڑے ہونے کے بعد جادو کے اسکول کے ایک ٹیچر کے حوالے سے اختر کو خط میں کلھتی ہیں کہ'' جب اسکول میں بچوں سے اپنے ملک کا جھنڈ ابنانے کو کہا گیا تو جاد و نے بجائے تریکنے کے لال جینٹر اہتھوڑ می اور درانتی کے ساتھ بنا دیا۔' ان کے خطوط میں جگہ جگداس بات پرفخرید جملے نظر آتے ہیں کہ تجادوا بھی سے ترتی پسنداور کامریڈ ہے۔وہ بڑے فخریها ندازیں خط میں کلھتی ہیں کہ' جادوایے دادا کا نام اسٹالن اور چچا کا نام غالب بتا تا ہے'' صفیہ کے بیخطوط ایک مال کی محبت اور اس کی فخر بیر بیت کے آئینہ دار ہیں۔ آج اس کا جادوسر چر ہے کر بول رہا ہے۔ جاوید اختر ہندوستانی فلموں اور ادبی دنیا میں اپنا اور صفیہ کا جادو جگائے روع ال - (23) 19 موسئة ال

صفیہ سالم اپنی طالب علمی کے زمانے کے بارے میں بتاتی ہیں کہ ایم اے فائنل (معاشیات) میں مجھے ملاکرکل آٹھ اسٹوڈ پیٹس تھ .... یہ بات بھی اپنی جگہ دلچسپ ہے کہ اتی پابند یوں کے باوجود ہم میں سے تین لڑکیوں کی شادیاں اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھیوں ہے ہوئیں اور در پردہ اپنی پہند کی ۔ پہند کی ابتدا سیمینار کی کیا میں اور جزنلس کے مضامین کی آپس میں لین دین تھی، عشق و عاشقی کے رقعے پر پے نہیں ۔ ہبر حال مجمود صاحب اور صفیہ آپا کی معرفت کی سالوں بعد کاس کی دینی رفاقت زندگی بھر کی رفاقت بن گئی۔ اسے میں علی گڑھ کا اسے اوپر بہت

بروااحسان جھتی ہوں۔

برسائی میں انجینیئر مگانی ہوئی گرھ'' کے مصنف اور ہمارے شفق و مہر بان جناب مجمد ذا کرعلی خال ، بانی مرسید انجینیئر مگ اینڈ نیکنا لو جی یو نیورٹی کراچی ( پاکستان ) اپنی طالب علمی کی زندگی پر دوثن کر اچی ( پاکستان ) اپنی طالب علمی کی زندگی پر دوثن کراچی ( والے ہوئے لکھتے ہیں کہ ' ہر علیکیر بین کے چہرے پر خواہ وہ ممر کے کی دورے گذر رہا ہو، میر کر روڈ کا نام سنتے ہی گلابی اہر دوڑ جاتی ہے اور وہ شنڈی شنڈی سائسیں بھرنے لگتا ہے۔ سنہ وسال بیس پشت ڈال کراس کے دل وو ماغ پر عالم جوائی چھا جاتا ہے۔ اس سڑک کا نام لوتو حریص ملا وی کی طرح علیکیر بینس کی نظروں میں حورانِ خلد کے مناظر آ جاتے ہیں۔ تاثر ات سے مغلوب ہوکر شعراً نے میرس روڈ کی شان میں قصیدے کیے ہیں۔ اتنا ہی تہیں اس سڑک سے مغلوب ہوکر شعراً نے میرس روڈ کی شان میں قصیدے کیے ہیں۔ اتنا ہی تہیں اس سڑک سے الجو درآج بھی تازگی برقراد ہے۔

میں اس اس میں اس اور فی تھی الیکن اب تو اس میں اروؤ کی شاخیں تمام یو نیورٹی میں پھیل چکی ہیں۔ 1950ء سے قبل البت سائنس، جغرافیہ اور فی ٹی کی طالب کو در پردہ یو نیورٹی آ تا ہوتا تھا، اس لئے مجنول بحتے ان سوار یول کے استقبال و مشالعت کو کلاس میں حاضر ہونے سے ذیادہ مفید بجھتے تھے۔ دیگر سب تقلیمی اداروں کی مشل علی گڑھ میں بھی ہر دوق و فہم کے طالب علم ہوتے تھے۔ سب سے اعلاقتم تو پڑھنے والوں کی ہوتی جوتی من دھن سے حصول علم کے در پے رہتے ، بھر کھیلوں کے شائقتین تھے جوکائے سے فارغ ہوکر کھیل کے میدانوں کا رخ کرتے ۔ ایک طبقہ ہوشلوں میں بی گڑا رئے کو مھرف قبالی بعض من میں بھی گڑا رئے کو مھرف قبالی بعض من میں سے بھی تھی ہو میں میں مزاج سے بیا شی مزاج بین شمن کرشام کو میرس روڈ کا طواف کے بغیر زندگی کو بے مقصد تصور کرتے ۔ یہ عاشق مزاج بن شمن کرشام کو میرس روڈ کا طواف کے بغیر زندگی کو بے مقصد تصور کرتے ۔ یہ عاشق مزاج بین شمن کرشام کو میرس روڈ کا رخ کرتے اورادھ ادھر سائیکلوں پر مارے بھرتے لیکن جب باشل کو واپس آتے تو بچھافسانے جن میں زیادہ ترگھڑے ہوئے ۔

' میں اس بھارے ایک کلاس فیلوکو تھی بحد منشات پڑگی تھی۔ یہ حضرت ایک خاص تا نگے کا پیچھا کیا کرتے تھے لڑکیوں نے ان کی بے چارگی پر دم کھاتے ہوئے ایک روز پر چہ تا نگے سے گرادیا'' ضروری کام ہے کل آھے گا'' اس پر درج تھا، بدا شارہ پاکرخوشی سے پھو لے نہیں

بلكه ہفته ای طرح گزرگیا جس ہے ان کی بے چینی میں اضافہ ہوتا رہا۔ آخر ساتویں روز معذرت نامیل گیاد اسبیلی نے پر چدڈ التے ہوئے و کھیلیا تھااس لئے خاموش رہنا پڑا۔اب جیسے ہی موقعہ ملالكهول كى - "موصوف باجمت تهي عشق كى آزمائش جهيلية رب\_اى طرح دن جفتول مين، ہفتے مہینے میں بدل گئے مگرمتوقع نامہ ٔ دوست نہیں ملا۔ تا ہم انہوں نے امید کا دامن اور تائے کا ساتھ نہ چھوڑا۔ خدا خدا کرکے یوم قبولیت آ ہی گیا اور اس مرتبہ ایک نہایت رومانی وضع قطع کا لفافدتائكَ بـ گرا- بهار به دوست ني سائكل سه اتر كرعالم شوق و هجرا به ميں اسے فوراا شا لیا ور بجائے پڑھنے کے سینے ہے لگا کر جیب میں رکھ لیا حتی کہ اپنے سائیکل سوار ساتھی کو بھی اس کی جھلک سےمحروم رکھا۔خلوت میں جب انہوں نے اس نامۂ یارکویے چینی سے بڑھا تو اس میں ورج تھا''ارے نیو لے...بہت وقت ضائع کر چکا ذرا جا کر آئینہ دی کھا درا ہے بل میں واپس چلا جا۔'اس نا کام عاشق کی داستان یا''ا کیٹیوٹی'' کی خبر بھی او کیوں نے اپنے کزن بھائیوں کے ذر بعيه كالج تك پهنچادى تا كه ابل يو نيورشي ' نيو شخ' كوپېچان ليس اوراس نام كومقبوليت حاصل ہو،اورسب سے بڑھ کریہ کہ ذیگر فالتو ناتجر بہ کار موشیار ہوجا کیں۔ بحمہ اللہ حیالیس کی دہائی کے بیہ نیو لے آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں لیکن چیرے کو ریش سفید نے مقدس بنا کر نیو لے کو ڈ ھانپ لیا ہے اور وہ اب بجائے میرس روڈ کے چکر لگانے کے معجد کا پنج وقتہ طواف کیا کرتے ہیں۔ گفتگویس پری جمالوں کی جگہ بزرگانِ خوش خصال کا ذکرور و زبان رہتا ہے۔اس صورت حال میں آئییں''نیولا'' بکارتے ہوئے نون خدا ہوتا ہے کہاتنے برگزیدہ انسان کو نیولا کیوکر کہا جا سکتاہے۔'' (24)

علی گر هسلم یو نیورش می تعلیم نسوال کوفرور فی دینے اور ممتازخوا تین کا اپنے افکار و نظریات نے جو جوانوں کوروشناس کرانے کے لئے اسٹوؤ پیٹس یو نین نے بھی قائدانہ کرواراوا کیا ہے۔ 1926ء میں اپنی میسنٹ کو طلباً یو نین نے اپنے جلسہ میں مدعو کیا اور انہیں یو نین کی لائف مجبر شپ کے اعز از سے نوازا۔ ساتھ ہی ملک کی جنگ آزادی میں حصہ لینے میں اپنے بھر پورتعاون کی یفتین دہانی کرائی۔ 1935ء میں ترکی کی خالدہ او یب خانم کو بھی لائف مجبر شپ کے

اعز از بے نواز البلبل ہندسروجنی نائیڈوتو نہ جانے کتنی بارعلی گڑھ آئی تھیں۔ بختار مسعود کا پیکہنا کہ ''والدہ محترمہ نے ایک بارمسکراتے ہوئے کہا تھا'' بیکا فرہ کون ہے کہ جب جوان تھی تو باپ گرویدہ تھااور پوڑھی ہوئی تو بیٹا شیدائی ہے۔''

عنی ر مسعود مروجی نائیڈو کے 1948ء کے دورے کا حال قلم بندکرتے ہیں کہ ' بو نین اللہ اور اسر تجی ہال میں آل دھرنے کی جگہ نیتھ ۔ بیا بی نوعیت کا پہلا جلسے تھا۔ سال بھر پہلے اس بال اور اسر تجی ہال میں آل دھرنے کی جگہ نیتھ ۔ بیا بی نوعیت کا پہلا جلسے تھا۔ سال بھر پہلے اس بات کا تصور بھی ناممکن تھا کہ مسلم بو نیورٹی ہیں کی کا تھر ہی ہندولیڈر کوخوش آ مدید کہا جا سکتا ہے۔ چند ہی ماہ میں نقشہ بالکل بدل گیا۔ برٹش انڈیا کی جگہ دو آزاد ملک وجود میں آ گئے۔ آزاد کی بڑی کا خرصورت اور جان لیوائلی ۔ بس غدر جج گیا۔ سر کٹ گئے اور سامان لٹ گیا۔ لہذا لوگ بے سروسامان ہوگئے۔ مرنے والوں کو کس نے دفن نہ کیا مگر پی رہنے دالے زندہ درگورہ و گئے۔ ہم شہر اور میں تقل و عارت کا بازار گرم تھا مگر مسلم یو نیورٹی ابھی تک محفوظ تھی۔ پھر بری بری بھر بیت میں با قاعدہ تربیت دی جارہ ہو ہوا کہ حملے کی صورت میں مورتی اور نی ہورتی اور نی جوار کے دیہات میں با قاعدہ تربیت دی جارہ ہو ہوا کہ حملے کی صورت میں مورتی ساور تھی کہ مسلم ہو نیورٹی ابکل نہ تھی ۔ لیکن جھے اللہ کا گرمکن ہوتو پہلے ہی مل جائے۔ کہ جملے کی اطلاع آگر ممکن جوتو پہلے ہی مل جائے۔ کے جانے سے جھی نی کو گئا ہے۔ جو ایک جو کی اطلاع آگر ممکن ہوتو پہلے ہی مل جائے۔ کہ جملے کی اطلاع آگر ممکن بوتو پہلے ہی مل ہو نیورٹی با کل محفوظ در ہی۔ اس کی حفاظت کے سامان پیدا ہو گئا اسے بھی نی کھی تھی جو کھتا ہے۔ جو نی نیورٹی با کل محفوظ در ہی۔ اس کی حفاظت کے سامان پیدا ہو گئا اورا سے شئا پاسان

سروجنی نائیڈو جب اسٹریکی ہال ہیں تقریر کرنے کے لئے کھڑی ہوئیں تو لوگوں کا خیال تھا کہ وہ مسلم یو نیورٹ کی حفاظت کا رکی اور مشروط اعلان کریں گی۔سروجنی کے ساتھ گا ندھی کیپ پہنے بچھ ہندو بھی آئے تھے جو پہلی صف میں بیٹھے تھے۔ ہر گا ندھی ٹوپی سروجنی کو چیتا ونی دے رہی تھی کہ مسلمان حریف ہیں اور ان سے برتا و بھی حریفانہ ہوتا چاہئے۔سروجنی نے تقریر شروع کی اور ان کے پہلے فقرے بربی سب لوگ چو تک اٹھے۔ پہلی بات پوری ہوئی تو ہم لوگ دیگرہ وگا ۔ دیگرہ وگا کا در سروجنی کے ساتھ آئے والوں پرسکتہ طاری ہوگیا۔

کینے لگیں ' بیں آج علی گر ھ مسلم یو نیورش میں گی لوگوں کے مشورے کے خلاف اور چندلوگوں کی دھم کی کے باو جو د حاضر ہوئی ہوں۔ جھے علی گر ھی صلعی اور یو پی کی صوبائی کا گریس نے پہلے مشورہ اور پھر حکم دیا کہ تم مسلم یو نیورش کا دورہ منسوخ کردو۔ وہ یہ بات بھول گئے کہ گورنر کی حشیت سے میں اب کا گریس کی ممبر نہیں رہی۔ للبذا نہ ان کی رائے کی پابند ہوں نہ ان کے ضا بطے سے مجبور اور میں کسی کی دھمکیوں کو کب خاطر میں لاتی ہوں۔ میں حاضر ہوگئ ہوں ، بلبل کو چن میں جانے سے بھلاکون روک سکتا ہے۔ ''ہم نے بلبل چندی یہ بات نی تو خدا کا شکر بجالا ہے۔ چن میں جانے سے بھلاکون روک سکتا ہے۔ ''ہم نے بلبل چندی یہ بات نی تو خدا کا شکر بجالا ہے۔ یا سیال مل گئے کھ سے کو حشم خانے سے

دس طویل مہینوں کے بعد سروجنی نائیڈو کی تقریر ہوئی۔ بے اعتباری کی فضاحیت گئی، علی گڑھ کواس کا نیامتام ل گیا۔ اب بیسرسید کے علاوہ سروجنی کاعلی گڑھ بھی ہے۔ کل نہ جانے میہ اور کس کس کاعلی گڑھ ہوجائے گا۔ بیتو دریا کی مانند ہے، بلندچوٹیوں سے چلا اور خشک صحرا کو سیراب کرتا ہواسمندر کی جانب دواں ہے۔

سہ پہر کوطلباً یونین ہال میں سروجنی نائیڈو کے اعزاز میں جلسے تھا۔ میں نے اس جلسہ میں شرکت کی تواحساس کی شدت اور جذیبات کی فراوائی کا عالم تھا۔ بیجلسہ یونین ہال میں میرے طالب علمی کے دور کا آخری جلسہ ہوگا۔ اس کے چند دن بعد ہم لوگ یہاں سے چلے جا کیں گے۔ والدِ محترم نے اپنی جوانی کے ہیں برس جنہیں وہ حاصل عمر کہتے ہیں اس درس گاہ کی خدمت میں صرف کے ہیں۔

میں یونین ہال میں پہلی بارتیسری جماعت کے بیچے کی حیثیت سے والدہ محتر مدکے ماتھ دواخل ہوا اور خواتین کی گیلری میں چق کے پیچیے بیٹھا۔ وہ 1935ء کی بات تھی آن 1948ء سے اور میں ایم اے کا امتحان دے چکا ہوں۔ وہ یونین ہال میں میر ایبلا جلسے تھا اور آج طالب علم کی حیثیت سے آخری بارشائل ہور ہا ہوں۔ اس روز کسی کی بات میری تجھ میں نہ آئی اور آج میں لوگوں کوا پی بات سمجھ نے آیا ہوں۔ بھیڑا اس روز بھی تھی گروالدہ محتر مہال میں پیٹھی تھیں۔

اس پہلے جلسہ کی طرح اس آخری جلسہ کی مہمانِ خصوصی بھی ایک عورت ہے۔ دونوں میں خوبیاں یکساں ہیں۔صنف کی رعایت سے نازک اورصنف کی نسبت سے بخت کوشش اور سخت

جان۔وہ خاتون بھی انقلا فی اورجدیدیت پندھی اور پیھی۔وہ تحریر پیٹ منفر دیتقریر میں کیتا۔وہ کوہ قاف کی پری تھی بیگٹا۔وں کوہ قاف کی پری تھی بیگٹٹ ہندگی بلیل۔اس کا نام خالدہ ادیب خانم تھا اوراس کا نام سروجنی نائیڈ و ہے۔ ان دو ناموں کے درمیان بزم آرائی کی جومسافت ہے وہ بیس نے علی گڑھ مسلم یو نیورٹی اسٹوؤ شنٹس یو نین ہال بیس طے کی تھی۔ آج جلسہ شروع ہوا تو ہمارے یہاں کوئی مجاز نہ تھا ہو'' نذر پر خانم کی جاز نہ ہو کہ کا خار درجنی'' کے عنوان سے لکھتا اور اہمک اہمک کر سناتا ہے گئی جاز کی نظم کے کتنے ہی ایسے شعر تھے جو سروجنی پر بھی صادق آتے ہیں۔ مجاز نے خالدہ ادیب خانم کے نظم آئے ہیں ہو بار اور فطرت احرار کا ذکر کیا ، آزادی کے راز پو چھے، بیداری کا ساز چھیڑنے کی فرمائش کی ،اس کی ہاتوں میں کوڑ و تینیم کا خمار دریافت کیا۔

سروجنی جب یونین بال میں تقریر کے لئے کھڑی ہوئیں تو ان کی گل یاشی کی گئ۔ یونین ہال کی اس رسم کا جواب میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے ملکوں کے بڑے بڑے استقبال دیکھے، جاہ وحثم اورشان وشوکت کی کہیں کی نیتھی مگر پھربھی جوسن اورساد گی یونین ہال کی گل پاٹی میں ہاں کی کیائی کوکوئی بھی نہ پہنچ کا۔ یونین ہال میں ڈائس کے بالکل اوپر حجیت میں ایک متعطیل شگاف ہے جس کے جاروں طرف روثن دان ہیں۔اس چوکور تقفی روثن دان کے اردگر دحیت برگیندے کے شہری پھولوں کی بتیاں منوں کے حساب سے ڈھیر کر لیتے ہیں۔ مہمان خصوصی جب تقریر کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو وہ عین اس شگاف کے بنیچ ہوتا ہے۔اس کی آمد یر تالیاں بحق ہیں اور وہ خاموش کھڑار ہتا ہے۔جوں ہی تالیاں مرھم ہو کیں اور وہ تقریر کرنے کے لئے تیار ہوا کہ او برے پھولوں کی بارش شروع ہوجاتی ہے۔ پہلے تھوڑی تھوڑی اور پھر بہت می بتال نیج دکلیل دیتے ہیں،اس اونجائی سے فرش کی طرف اور سلے گرتے ہوئے بھولوں کی لرزش اورزین دیدنی ہوتی ہے، پہلے وہ مینہد کی بوندیں لگتی ہیں چرا سان سے زمین تک سبرے کیاٹریاں پروئی جاتی ہیں۔ کہتے ہیںا چھلوگوں پرٹور برستاہے، برستاہوگا ،گر میں نے تو چندا چھے لوگوں برعرش سے فرش تک بہار کو برہتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ وہ ساں بندھتا ہے کہ جس نے ایک بار بھولوں کی برسات دلیکھی وہ تمام عمراہے یاد رکھتا ہےاور جس پر ایک باریوں گل پوثی ہوجائے وہ ساری عمران چھولوں کے نیچے دیار ہتا ہے۔

خالدہ ادیب خانم پر جب گل پیٹی ہوئی تو وہ جیران ہوگر بار باراوپر دیمنے کوشش کرتیں کہ سے چیرے کوؤھک کرتیں کہ سے چیول کہاں ہے آرہے ہیں۔ گر ہر بار پیتاں ان کی نظر اوران کے چیرے کوؤھک لیتیں۔ وہ اتن متاثر ہوئیں کہ اس رہم کا ذکر اپنی کتاب میں بھی کیا جو برعظیم کے سفر کے بعد لکھی تھی۔ آج گل پیشی سروجتی پر جوئی۔ دیکھنے والوں نے گل وبلبل کا نیار شتہ بھی ویکھا۔ گل تھا کہ بلبل پر باری آئی تو اس نے کہا'' میں آج ایک طویل مدت کے بعد یونین ہال میں آئی ہوں، چھولوں کی لڑیاں اور جو شیلے نو جوانوں کے جذبات کی کڑیاں جی اس مدت کے دونوں سرول کو آپس میں ملاتی ہیں۔ ہم نے چھول برسائے تھے سروجتی نے جواب میں موتی لانے شروع کردئے۔'' (25)

علی گڑھ مسلم یو نیورٹی کے اکیڈ کسے کلینڈر سے پیتہ چلنا ہے کہ 1935ء میں یو نیورٹی کے اسکول میں مسر ڈنگن (Mrs. Duncan) آ نربری لیڈی ٹیچراور مس قمر جہال جعفرعلی جنہوں نے لندن سے مانٹیسری ڈیلو ما کیا تھا، اسکول کے قد رکسی عملے میں شامل ہو چکی تھیں۔ پر وفیسر شیم انصاری بھی اس زمانے میں اس اسکول میں داخل ٹہوئے تھے وہ لکھتے ہیں'' مس قمر جہاں اسکول کی مگرال تھیں۔ جب بڑے ہوئے تو انگریز غاقق میں ڈنگن سے انگریزی پڑھنا شروع کردی۔ لڑکے لڑکیاں ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ (26)

1935ء میں ہی یو نیورٹی کی سب ہے اعلیٰ اختیاری مجلس، یو نیورٹی کورٹ کی رکن کی حثیت سے تین فوا تین ۔ بیگم سرمیاں مجھ شفیع ( الا ہور ) ، بیگم صاحبہ سرسید امام علی ( پیشہ ) اور ڈاکٹر ( مس) نور جہاں ، ایم اسے پی اس ڈی آئی آئی آئی آئی آئی اسکولس ( شاہ جہاں پور) مردوں کے ساتھ ساتھ کورٹ کے اجلاس بیس شریک ہوتی تقیس (27) گرملک کی آزادی سے پہلے تک یو نیورٹی میں لڑکیوں کو برقعہ پہنا لا ڈی تھا۔ قرق العین حیدر نے اس وقت کی صورتِ حال کو بیان کرتے میں لڑکیوں کو برقعہ پہنا لا ڈی تھا۔ قرق العین حیدر نے اس وقت کی صورتِ حال کو بیان کرتے میں لڑکیوں کی بیات کے اس وقت لڑکیاں ایم اے انگلش کے ارادے سے آئی۔ اس وقت لڑکیاں ایم اے انگلش کے ارادے سے آئی۔ اس وقت لڑکیاں ایم اے انگلش کی واصلہ کی کی واصلہ کی کی واصلہ کی کی اور ایک بیا کیا جائے بڑا اسکلہ کی واصلہ کی واصلہ کے باہر دروازے تھا۔ اس جرائی کی جائے کی کی کیا کیا جائے بڑا مسئلہ کی واصلہ کی بیار دروازے کے انہر دروازے

میں بیٹی جایا کرنا۔ میں نے کہا کہ جناب شاید آپ نجیدہ نہیں ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں بالکل نجیدہ ہوں۔ برقعہ یہاں آکر 1920ء بالکل نجیدہ ہوں۔ برقعہ یہاں لازی ہے۔ میں نے کہا کہ میری والدہ نے یہاں آکر 1920ء میں پردہ ترک کیا اور یو نیورش کے گئی اساتذہ کی بیگات کو پردے سے باہر نکالا اور اب25 سال بعد میں یہاں آکر برقعہ اوڑھوں۔ بیرتر تی معکوں جھے منظور نہیں۔ چنانچے علی گڑھ کو خدا حافظ کہا اور ککھنے چکی گڑھ کی خدا حافظ کہا اور ککھنے چکی گڑھ کی خدا حافظ کہا اور ککھنے چکی گڑھ کی خدا حافظ کہا اور

علی گروی کی سورائی اس وقت تک اتنی ترقی پنداوررو تن خیال ہو بھی تھی کہ بڑی ہے ہوں چونکا دیے والی تبدیلیوں کو بھی قبول کر رہی تھی۔ شخ عبداللہ کی بیٹی خورشید مرز 1939ء بیس جمیئی تا کیز کی ہیروئن رینوکا دیوی بن گئیں قو مسلمانوں نے لیطوراحتجاج اپنی لڑکیوں کو گراس کا کی ہے نہیں اٹھایا۔ چندسال بعد شخ جم عبداللہ کی بہوشاہدہ جنہوں نے محتن عبداللہ سے شادی کی تھی وہ بھی فلم اشار فینا بن گئیں۔ اس سے قبل علی گڑھی ایک اور لڑکی زبیدہ جق لیطور بیٹم پارہ فلموں میں داخل ہو چکی تھیں (28) اور ہندوستان کی پہلی بولتی فلم 'عالم آرا'' کی وہ ہیروئن تھیں جواب فلمی دنیا کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ خورشید مرز انے جیون پر بت، بھا بھی، نیا سنسار، سہارا، فلای، سمرائ چندر گیت جیسی فلموں میں اوا کاری کی۔ ان کی پہلی فلم جب ریلیز ہوئی تو مسلم شریف سمرائ چندر گیت جیسی فلموں میں اوا کاری کی۔ ان کی پہلی فلم جب ریلیز ہوئی تو مسلم شریف گھر انوں کو فلم کے پر دے پر تھی کرتے ہوئے جب لوگوں نے دیکھا تو شخ عبدالند کو مقامی اخبارات میں تنقید کا نشا نہ بنایا گیا۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ایک شادی شدہ لڑکی کی فرمداری والد پڑئیں بلک شو ہر پر ہوتی ہے اورانی مال کی ہدایت کی وجہ سے ان کا تعلق دوسال تک والدین والدین دوران کے دوسر سے افراد ہے مقامی ہوگیا۔ (29)

تھا۔ خورشیدعبداللہ نے رینوکا دیوی کے نام سے اور شاہدہ نے نینا کے نام نے گلی دنیا میں خوب
نام کمایا۔ ''من کی جیت' اور' دوسری شادی' نینا کی شہور فلمیں تھیں۔ بعد میں بیاوگ پاکتان
پطے گئے ۔خورشیدآ پاپاکتان ٹی وی کی اسکرین پر''اکا ہوا'' کے نام ہے شہورہ و کمیں اور جرصہ دراز
تک پاکتان ٹیلیویژن پر کام کرتی رہیں۔ ( 1985ء میں آئیس پاکتان کے صدر جزل محمہ
ضیا المحق نے ٹی وی ڈرامہ کے شعبہ میں نمایاں کارکردگ کے اعتراف میں صدارتی اعزاز برائے
حسن کارکردگی سے نواز اتھا)۔ البتہ شاہدہ نے محسن عبداللہ سے طلاق لے کرمشہور فلم پروڈ پوسر
ڈبلیوز ٹیراحمہ سے شادی کر لی اور باقی زندگی گمنامی میں گزاردی۔''

محتر مدطا ہرہ حسین نے لکھا ہے کہ ' بھارے کا کی کے زمانے میں جو مشہور ٹیچرس تھیں ان میں نفسیات کی سنز زہرہ ور ماتھیں جن کی ایک صاحبز ادی سریکھا ور مااب فلموں میں ماں کا رو کر کرتی نظر آتی ہیں۔ دوسری صاحبز ادی پروین مراد تھیں جنہوں نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی اور مشہور فلم اسٹار نصیراللہ بین شاہ جو خود بھی علی گڑھ کے فارغ التحصیل ہیں سے شادی کی مگراف موں سیر شادی کا میاب نہ ہو گی اور ایک دن پروین مراد دمبر کی گڑ گڑ آتی سروی میں میرس روڈ پرمردہ پائی کی بہن شادی کا میاب نہ ہو تکی استاد شہبتا زباعی بھی مشہور ومعروف رہیں جو سعد ہاشی کی بہن تھیں۔ ہمیں سے سند احتی میں عمر سات و بھی تھی سے ہمیں اس کے ان کی اردو خی استاد رہ بھی تھی سے ہمیں اردو کی استاد رہ بھی تھیں۔ ہمیں اردو خی استاد رہ بھی تھیں۔ ہمیں اردو خی استاد رہ بھی تھیں۔ ہمیں اردو خی استاد رہ بھی تھیں ہمین کی ان کی اردو خی استاد رہ بھی تھیں ہمین کی اور تھیں۔ ہمین خورشید منیز سے علیحدگی اور معروف ترتی کی لئی بند افسانہ نگار کرشن چند کی وابستگی کی افوا ہیں گرمتھیں، ایک محفل میں اسرار الحق تجاز نے تر تگ کے عالم میں سلمی آبیا اور کرشن چند کی وابستگی کی افوا ہیں گرمتھیں، ایک محفل میں اسرار الحق تجاز نے تر تگ کے عالم میں سلمی آبیا اور کرشن چند کی وابستگی کی افوا ہیں گرمتھیں، ایک محفل میں اسرار الحق تجاز نے تر تگ کے عالم میں سلمی آبیا اور کرشن چند کی وابستگی کی اپول کھو لتے ہوئے بتایا کہ کرشن چنداور سلمی کو پہلی بار

ملک کی آزادی کے بعد نہ صرف ہندوستان میں تعلیم نبواں کی فضاید لی بلکے علی را ہے مسلم
یو نیورٹی کی علمی ،اد بی اور ثقافتی زندگی میں نمایاں تبدیلیاں آنے لگیں۔ویمنز کالج اب پوری طرح
سے علی گڑھ مسلم یو نیورٹی کا بی ایک حصہ بن چکا تھا او تعلیم نبواں کے فروغ کے امرکانات بہت
زیادہ روثن ہوگئے تھے۔ آزادی کے بعد سے یو نیورٹی اپنی تہذیبی سرگرمیوں کے لئے مشہور

ہوئی۔ لڑے اور لڑکیاں ایک ساتھ ڈراموں میں حصہ لیتے۔ یوتھ فیسٹیول میں بھی ملی گڑھ کے طلباً اورطالبات اکتھے اپنے بروگرام پیش کرتے ،مشاعر ہاوراد فی مخفلوں میں دونوں برابرشر یک ہوتے۔ 1947ء کے بعد کی یو نیورش کی تهذیبی اور ثقافتی زندگی پر بروفیسر اطبر صد لقی جوخود 1947ء میں اس ادارے کے طالب علم ہو گئے تھے۔ اپنی خودنوشت'' میں کیا مرک حیات کیا''میں تحریفرماتے ہیں کہ '' ہمارے ساتھ ایک ہی لڑکی مصطفے بانو زبیری ہماری کلاس فیلوتھی۔ بانو سے بہت اچھی دوتی ہوگئی تھی ، اس کوز ولو جی پڑھانے میں اس کے گھر جاتا تھا۔'' دسویں کلاس کی دو لڑ کیوں صفیہ بی اور شوکت بی کا ذکر کرتے ہوئے وہ دل کی بات زبان پر لے ہی آتے ہیں'' اس ا کیے سال میں مجھےصفیہ بہت انتیجی لگنے گئی تھی اور جتنا وقت ان کے ساتھ گزرتا وہ بہت انتیجا لگنا ۔ تھا۔ غالبًا میں بھی صفیہ کواچھا لگتا تھا،کیکن علی گڑھ میں اس زمانے میں جوقد ریں رائج تھیں اس کے مطابق کبھی ایک دوسرے ہے اینے ول کا حال کہنے کی ہمت ندتھی ، نہ سوال پیدا ہوتا تھا ،صرف آ تھے بی دلوں کا حال آیک دوسرے ہے کہ علی مول کین زبان پر دل کا حال بھی نہیں آیا۔ صفیہ کے لئے دل میں اس قدر پیار ہوگیا تھا کہ میں شاعر نہ ہوتے ہوئے بھی ایک شعر کہہ بیٹھا جو مجھ آج تک یاد ہے۔'' انہوں نے بیفیصلہ کردیا کہ صفیہ بی پاکستان چلی جا کیں اور مزیر علیم وہاں حاصل کریں۔ میں صفیہ سے چلتے وقت کچھٹیں کہدیکا سوائے اس کے کہ میں نے ان کووقت رخصت کوئی چھوٹا ساتخفہ ضرور دیا تھااورانہوں نے اپنے ہاتھ کا کا ڑھا ہواا کیک رومال مجھے دیا تھا۔ کین بیرب چلتے وقت ہوا اور اتن مہلت بھی نیل سکی کداس کے کوئی معنی نکالے جا بیتے یا کوئی بات ایک دوسرے سے کہی جا کتی \_...صفید لی کی شادی تو 1954ء میں ہو ہی گئی تھی اور میرک زندگی میں اب کوئی لڑئی نہیں تھی ، ایک دو سے ملاقات ہوئی بھی تو وہ میری بچھ میں نہیں آئیں۔'' یروفیسراطبرصدیقی علی گڑھ<sup>سلم</sup> یونیورٹی کے اس بدلتے ہوئے مزات پرمزید روشنی ڈالتے ہیں کہ''ارشادمنزل میں جہاںمحن قریش کے ساتھ عثان (اوشمی ) رہتے تھے، ویمنز کا گج کی بچھاستانیاں جن میں کنیز فاطمہ،مسعودہاورعابدہ شکورشامل تھیں شام کوروزانہ بیڈمنٹن کھیلئے آتی تھیں اور ہڑوں میں ثریا سلطانہ وغیرہ بھی اس کلب کی ممبر ہوگئ تھیں ۔ یمبیں عثمان کی ملا قات مسعودہ ہے پہلی بار ہوئی اور انہیں وہ بہت اچھی لگیں۔ان کی بیددلچیں جلد بی شدید مبت میں تبدیل

ہوگئی...اور وہ بھی اس صدتک کہ وہ اب کس اور کی طرف دیکھنا یا اس کے متعلق گفتگو کرتا بھی پیند نہیں کرتے ہتے۔

عثان کی ایک بہن ذکیہ ویمنز کالج میں بی اے کی طالبہ تھیں۔ ایک دفعہ عثان ان سے طنے گئے اور اتفاق ہے ای روز میں بھی کسی سے طنے وہاں گیا۔ ای وقت ذکیہ سلطانیہ ہاشل سے نگل کر اپنے بھائی سے ملنے پرووسٹ آفن کے سامنے پنجییں۔ عثان نے ججھان سے ملوایا اور ذکیہ کو بتایا کہ میرے دوست ہیں اور شعبہ میں ساتھ کام کرتے ہیں۔ ہم نے ایک دوسر سے کوسلام کیا۔ ذکیہ سے اس پہلی ملاقات کا منظر آتے بھی یاد ہے۔ 15 رجولائی 1956ء کو دونوں کی شادی ہوگی۔ ذکیہ ادشی اب ذکیہ اطبر صدیق بن گئیں۔ (31) پروفیسر ذکیہ اطبر صدیق کافی عرصہ ویمنز کالی کی پنہل بھی رد چکی ہیں۔

و سرون کی پر پس کارہ جی ہیں۔ قرۃ العین حیدرائیس دنوں کے بارے میں گھتی ہیں کہ '' 1956ء میں جب میں چند روز کے لئے علی گڑھ گئ تو اپنی کزن زہرہ آپا کے بہاں دیکھا کہ ایک سائیک سوارلا کی چلی آر ہی ہے۔ وہ میری ایک اور کزن تھی جو مجھ سے ملئے آئی تھی۔ مجھے بہت اچھالگا کہ یہاں لڑکیاں اب آزادی سے سائیکلوں پر گھوم رہی ہیں۔ مزیت تجب اور خوثی تب ہوئی جب ایک ڈانس ما سر تشریف لائے اور انہوں نے میری کزن کی نوعمرلا کی کو کھک سکھانا شروع کیا۔ صدر شعبۃ اگمریزی محود صاحب کی لاکی انورہ کھا کی سیکھنے شانتی تکیتن گئی ہوئی تھی۔ بھی پیعلی گڑھ بالکل بدل گیا، کمال ہے۔' (32)

2 فاف استریکی بال اور بینی گرو میسلم بو نیور فی کے مرکزی بال استریکی بال اور بونین بال کے پروگراموں میں گز کیا اور پینی کرجھر وکوں سے پروگرام سااور دیکھا کرتی تھیں گرز اکر حسین صاحب کی واکس چاسلرشپ میں ایم الیس فاؤ کس کی طالبہ زہرہ نقو کی پہلی ایسی طالبہ تھی جو اسٹوؤ سنٹس یو نیمن کی کمینیٹ ممبر چنی گئے۔ زہرہ نقو کی اپنی اعلی تعلیم کے لئے امریکہ بھی گئیں اور بعد میں خلائی سائنسداں بنیں اور اس طرح 1906ء میں لڑکےوں کو جس طرح پاکلیوں میں بھا کراسکول لا یا جا تھا اب زہرہ نقو ی جیسی سائنسداں خلا میں اڑنے گئی۔ بقول و اکم عبداللہ 'جب میں شروع میں علی گئے۔ بقول و اکم عبداللہ 'جب میں شروع میں علی گئے۔ تقول کو اکم عبداللہ ' جب میں شروع میں علی گئے۔ تقول کو اکم عبداللہ ' کہ بوقد ہوئی میں علی کر سائنسدان ہوئی تھیں۔ کم لڑکیاں ہے برقعہ ہوئی

تھیں لیکن دقت کے ساتھ برقعہ بے برقعہ کاریثو بالکل الٹ گیا تھا۔'' (33)

''56-595 ء میں زولو جی کے ایم الیس سی کے طالب علموں کا ٹور مدراس اور مانڈ ایم کے کر جانا ہوا۔ یہ بھی ایک اچھا، دلچیپ اور انو کھا تجربہ تھا۔ اس گروپ میں لڑکے اورلڑ کیاں دونوں شامل تھے۔'' (34)

1958ء کے تعلیم سال میں یو نیورٹی میں طلباً اور طالبات کی مجموقی تعداد 44 ہزار 774 متی جس میں ویمنس کا فح میں پڑھنے والی طالبات کی تعداد 254 تتی اور گرلس بائی اسکول میں 465 تتی اور گرلس بائی اسکول کا بائی اسکول کا رزائے 83 فیصد رہا۔ 1958ء میں ہی ویمنس بال کا نام بدل کر'' عبداللہ بال'' کردیا سکول کا رزائے 83 فیصد رہا۔ 1958ء میں ہی ویمنس بال کا نام بدل کر'' عبداللہ بال'' کردیا سکول کا رزائے 81 نے 20 ردیمبر 1957ء میں ویمنس کا لیجے نے اپنی گولڈن جبلی تقریبات بھی منعقد کیس جن میں ملک اور بیرونی مما لک سے ویمنس کا لیجے نے اپنی گولڈن جبلی تقریبات بھی منعقد کیس جن میں ملک اور بیرونی مما لک سے اور ڈرار سے زائدلوگوں نے اس نمائش کو دیکھا۔ ای سال ویمنس کا لیج کی پڑپل پروفیسر سزحبیدر وہ جرار سے زائدلوگوں نے اس نمائش کو دیکھا۔ ای سال ویمنس کا لیج کی پڑپل پروفیسر سزحبیدر نے برطانیا درام ریم کی یونیورسٹیوں کی تقلیم صورت حال کا جائزہ لینے کے لئے حکومت بندگی مندوب کی حیثیت سے ان مما لک کا دورہ بھی کیا اور ان کی غیر موجود گی میں مس جوزف نے رئیل کی ذمدداری سنجالی۔

پہن من رسیوروں بیا کے دوسری الا کیوں کی طرح علی گرھی لاکیاں بھی رواتی تعلیم ماصل کررہی تھیں۔ 1960ء تک ہندوستان کی دوسری الا کیوں کی طرح علی گرھی لاکیاں بھی رواتی تعلیم حاصل کررہی تھیں مگر 1962ء میں جواہر لعل نہرومیڈ یکل کالج کے قیام کے بعد لاکیاں ڈاکٹری کے بیشہ کی طرف متوجہ ہوئیں اور 1966ء میں جب ویمنس پالی ٹیکنگ قائم ہوا تو لاکیوں کا رجمان پیشہ وارانہ تعلیم کی طرف ہونے لگا۔ ویمنس پالی ٹیکنگ میں جہاں کوسٹیوم ڈیز اکننگ اور سکر بیٹر میل بریکش کے بلور اکبیئیر میگ اور انسان میں جہاں کوسٹیوم الاکیشر میں انسان میں میں انسان میں انسان کی میلور الجیئیر میں انسان کی ادار انسان کی بیٹری کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی بیٹری کی انسان کی بیٹر کی کی کوسوں سے بھی الاکیاں فاکدہ اٹھار بی ہیں۔

درس و تدریس کے علاوہ طلباً کی ادبی، تہذیبی اور ثقافتی سرگرمیوں کوفروغ دیے کے لئے جزل ایج کیشن سینزا ہم رول اواکرر ہاہے جہال طلباً اور طالبات ایک ساتھان پروگراموں

میں حصہ لیتے ہیں ۔ قومی ترانداور تجازی تخلیق یو نیور ٹی ترانہ ہر پروگرام میں پیش کئے جاتے ہیں قو گئر کی ہوتی ہیں تو گئراں آئے گئر کی ہوتی ہیں اور لڑکے چھچے۔ تجاز کے اس ترانے نے لئر کیوں کو صف اول میں کھڑا کر دیا ہے۔ کینیڈی ہال ان ثقافتی مرگرمیوں کا مرکز بن چکا ہے جہاں ڈرامہ کلب، میوزک کلب، فلم کلب اور لٹریری کلب قائم ہیں۔

على گڑھ مسلم يو نيورشي ميں وفت كے ساتھ ساتھ لڑكيوں كى تعليم كا چلن عام ہوتا كيا اور لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا معیار بلند سے بلندتر ہوتا گیا۔67-1966ء میں یو نیورٹی ہے کمحق ٹی ہائی اسکول،سیف الدین طاہر ہائی اسکول اور گرلس ہائی اسکول کے دسویں کلاس کے سالا نہ نتائج کا جائزہ لینے پر پہ چاتا ہے کہ گرلس ہائی اسکول کا رزائ سب سے زياد ه95 فيصدر با، دوسر يے نمبر برايس ئي بائي اسكول 766 فيصد اورشي بائي اسكول كامحض 41 فيصد تھا۔اس وقت یو نیورٹی میں سات فیکلٹیاںتھیں۔قانو ن فیکلٹی کوچھوڑ کرکوئی بھی ایسی فیکلٹی نہیں تھی جہاں طالبات نہ پڑھتی ہوں ۔ بعض کورسوں میں تو لڑ کیوں کی تعدا دلڑ کوں سے زیادہ تھی ۔ مثلاً بی اے ( سال اول ) میں لڑکوں کی تعداد 73 تھی اس کے برخلاف لڑ کیوں کی تعداد 87 تھی۔ . ایم اینه میں لڑ کے اور لڑ کیوں کی تعداد برابرتھی فیگلٹی آف آرٹس میں مجموعی تعداد 1,262 تھی جس میں لڑکوں کی تعداد 749اورلؤ کیوں کی 513 تھی انیکلٹی آف سائنس میں کل تعداد 2,019 تقى جس ميں لڑکوں کی تعداد 1,780 اورلڑ کیوں کی تعداد 239 تقی \_ بی ایس ہی انجیدیئر تگ میں بھی جارلؤ کیاں داخل ہو چکی تھیں جب کہ ایک لڑکی ایم ایس ہی انجینیئر نگ کی طالبتھی۔ لی یوایم ایس کے مقابلے میں ایم ٹی ٹی ایس میں اچھی خاصی طالبات تھیں۔ایم ٹی ٹی ایس میں 226 کا اندراج تھا جس میں 167 لڑ کے اور 59 لڑ کیاں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کررہی تھیں۔ بی بوایم الیں میں کل تعداد 197 میں ہے 187 لڑ کے اور 10 لڑکیاں تھیں۔ دینیات فیکلٹی میں کُل آٹھ میں سے 12 لڑ کے اور چھاڑ کیاں تھیں۔اس طرح یو نیورٹی سطح کی تعلیم میں کل طلباً وطالبات کی تعداد 5 ہزار 961 تھی جس میں 835 لڑ کیاں زیر تعلیم تھیں۔

رائفل شوننگ کے مقابلے میں مس عفت آراء زیدی کووائس چانسلر پرائز ہے بھی نواز ا گیا تھا۔اس طرح کھیل کود کے میدان میں بھی لڑکیاں اپنی موجودگی درج کرار ہی تھیں۔ یو نیورٹی

کے اقامتی ہالوں کی صفائی سقرائی ،غذائیت اور ڈائنگ ہال اور کین کے نظم میں پرودسٹوں کی مدد کے اقامتی ہالوں کے حات با قاعدہ ایک و پینز وزیننگ کمیٹی بھی ہوا کرتی تھی جس میں چارخوا تین ان اقامتی ہالوں کا فظم دیکھتیں۔ اس کمیٹی کی صدر سزضیا الدین انصاری تھیں۔ دیگر مجمال خواجہ ، سزز ہرہ ور ما اور اسٹنٹ ڈی ایس ڈ بلیوسکریٹری اور کنوییز کے فرائض انجام جیلے ۔ (36)

1972ء میں جب میراداخلہ پری یو نیورٹی ہیں ہواتھا اس دقت یو نیورٹی کیمیس میں ہرطرف ادبی اور ثقافی سرگرمیوں کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ شام کو کھیل کے میدان بھی لڑکوں سے ہرطرف ادبی اور ثقافی سرگرمیوں کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ شام کو کھیل اور کیفے ڈی کیلیا اور کیفے ڈی پھوس پر عالمانہ گفتگو ہوتی تھی۔ اقامتی ہالوں کے سالانہ فنکشن کی تیاریاں بہت پہلے سے ہونے گئی تھیں اور طلباً کو اپنے جو ہردکھانے اور شخصیت کو کھارنے کے جو پورمواقع فراہم کرائے جو ہردکھانے اور شخصیت کو کھارنے کے جر پورمواقع فراہم کرائے جو ہردکھانے اور شخصیت کو کھارنے کے جر پورمواقع فراہم کرائے جو ہردکھانے در تھے۔ آخری بازی طیاب علمی کے جاتے ہے۔ میں این آرائیس کو کہ انہیں لڑکوں نے میں مجھے کی ہزار شخریا دیتے۔ آخری بازی لڑکیاں بی مارلے جاتی تھیں کیونکہ انہیں لڑکوں کے مقالمے میں زیادہ شخریا دہوتے تھے۔

لڑکوں کے ہاشلوں میں عام حالات میں اُڑ کیوں کے آنے جانے پر پابندی تھی مگر ہال تقریب کے دوران میراڑکیاں برابر ہالوں کے مقابلوں میں حصہ لیج تھیں۔ ریحانہ خسرو جواب فائن آرٹس شعبہ کی استاد میں وہ اپنی طالب تعلمی کے زمانے میں اپنی آواز کا جادو جگاتی تھیں۔ بہت کا ٹرکیاں ترنم سے غربیں پڑھتی تھیں۔ کی بھی فنکشن میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی تو بہت دورکوئی ہلکا ساجماجھی استعال نہیں ہوتا تھا۔

لڑکیوں میں جیسے جیسے بیشہ درانہ تعلیم کا جلن عام ہوتا گیا، ای حساب سے یو نیورٹی انتظامیہ نے بھی ان کی طرف ایک توجہ کی۔ 1970ء کسکڑ کیوں کے لئے صرف ایک اقامتی بال عبد اللہ تھا بعد میں سروجنی نائیڈو کے نام ہے ایک نیاا قامتی بال لڑکیوں کے لئے قائم کیا گیا جس میں ایم بی بی ایس، انجینیئر نگ، ڈیلو ماانجینیئر نگ اور پوسٹ گریجویٹ طالبات کو اقامتی سبولت فراہم کرائی گئی۔ سروجنی نائیڈو بال بھی جب ناکائی محسوں ہونے لگا تو جنا جھرٹیم فاروتی صاحب

ک واکس جانسلرشپ میں لال ڈی روڈ پر کنکروالی کوشی کے نزدیک 1994ء میں نیوبال فارگرلس قائم کیا گیا جس کا نام اندرا گاندھی ہال کرویا گیا اور اب لڑکوں کا چوتھا اقامتی ہال بیگم سلطان جہاں قلعدروڈ پر تقمیر ہوچکا ہے اور واکس جانسلر جناب نیم احمد کا ایک اہم کارنامہ ہے موجودہ واکس جانسلر پروفیسر پی ۔ کے عبدالنذ ہرنے انجیشر تگ کی طالبات کے لئے ایک علحدہ ہاشل تقمیر کرانا شروع کردیا ہے۔

اس سے پہلے سید حامد صاحب کی وائس چانسلر شپ میں میڈیکل کالج مہتال میں مرسوں کا مسئلہ علین رخ اختیار کرنے لگا تھا۔ علی گڑھ میڈیکل کالج کی بہت ی زمیں ملازمت کے لئے عرب مما لک جانے لگیں۔ ایس صورت میں 1982ء میں میڈیکل کالج احاطہ میں ایک با تاعدہ اسکول آف فرسنگ شروع کیا گیا جس میں تمین سال کا جز ل زسنگ اور ٹدوائفری کا ڈیلو ما دیا جاتا ہے اور ان تربیت یا فنہ زسوں کو میڈیکل کالج میں ہی ملازمت میں جاتی ہے۔ 1982ء سے پہلے پورے میڈیکل کالج میں ان تقریبیں آتی تھی۔ زیادہ ترکیرالاکی عیسائی نرسوں کی ہی تک را دوتر کیرالاکی عیسائی نرسوں کی ہی ترکی مسلمان نظر نہیں آتی تھی۔ زیادہ ترکیرالاکی عیسائی نرسوں کی ہی تھی۔ زیادہ ترکیرالاکی عیسائی نرسوں کی ہی تحکیرانی تھی محکورانی تھی میں۔

97-1978ء میں جب بیں بنے بی ایڈ میں داخلہ لیا تھا تو ایبا لگا تھا کہ ہماری کا اسیں لین خیار کی کا سیں بین نہ ہور کو میمنس کا نئے میں ہور ہی ہوں۔ بی ایڈ میں ستر فیصد تعداد اور کیوں کی تھی اور پڑھانے والوں میں بھی بیشتر خوا تین تھیں۔ ہماری استانیوں میں صفیہ آپا، غز الدانصاری صاحب، مسزاویس اور پروفیسر ساجدہ زیدی کلاس میں آنے ہے پہلے سگریٹ جلاتی تھیں اور چار چیک لین کین کیون میں تے ہے پہلے سگریٹ جلاتی تھیں اور چار چیکش لینے کے بعد ہی پڑھاتی تھیں۔ ان کی چھوٹی بہن پروفیسر زاہدہ ندی کی ڈبی زیدی نے بہن کی طرح سگریٹ کی ڈبی زیدی نے بہن کی طرح سگریٹ کی ڈبی ہاتھا۔ ان کی بہن صابرہ زیدی ہی شعبہ تعلیمات کی استادرہ چکی تھیں۔ ایم ایڈ کی تعلیم کے دوران بھی کی بڑی بہن صابرہ زیدی ہی شعبہ تا تعلیمات کی استادرہ چکی تھیں۔ ایم ایڈ کی تعلیم کے دوران بھی لڑے اور لڑکیوں کا تقریباً ہیک تناسب رہا۔

میرے طالب علمی کے زیائے میں لؤکیاں تھیل کود میں بھی حصہ لینے لگی تھیں۔میری ایک کلاس فیلویاسمین زیدی جوارد دے مشہورادیب علی جواد زیدی کی بیٹی تھی وہ روزانہ گھڑسواری

کرتی تھی۔ بعد میں پر وفیسر نیم انصاری کی بیٹی زویا انصاری تو رائڈ نگ کلب کی کپتان بھی ہوگی تھی۔ میں کھی کھی انگر تھی۔ انگر تھی اور گھڑ تھی۔ اور گھڑ تھی۔ اور گھڑ سواری کرتے ہوئے ان کی فوٹو انڈیاٹوڈے کے سرورق کی زینت بھی بی تھی۔ منٹوسرکل کی استانی خالدہ میڈم کی بیٹی صابا نامید ڈرامرکلب کی سرگرم رکن تھیں۔

1983-84 و کتفلیمی سال میں یو نیورٹی میں کل طلباً وطالبات کا اندراج دی بزار 1988 تھا جس میں 8 ہزار 270 اور ایک ہزار 268 تھی۔ اس وقت یو نیورٹی سے 588 تھا جس میں 8 ہزار 723 تھا جس میں 1928 تھی۔ اس وقت یو نیورٹی سے ملحق اسکولوں میں کل اندراج 5 ہزار 783 تھا جس میں اے ایج ہوگر اس بائی اسکول میں لڑکیوں کی تعداد 1659 تھی۔ یو نیورٹی میں اس وقت شعبہ جات کی تعداد 57 تھی جس میں سات شعبوں کی سر براہ خوا تین تھیں۔ اس سال عبداللہ بال میں دوسولڑ کیوں کے باشل کی تغییر کے لئے ہو جس می سر براہ خوا تین تھیں۔ اس سال عبداللہ بال میں دوسولڑ کیوں کے باشل کی تغییر کے لئے ہو جس میں انداو فراہم کرائی تھی۔ مرکز کی وزیر تعلیم کی حیثیت سے مسز شیلا کول جن کے شور و پھی گر شمسلم یو نیورٹی کے طالب علم رہ چکے تھے، وہ بھی و یمنس کا لج کی ایک تقیر یہ میں شر کیک ہوئی تھیں۔ (37)

ستمبر 1984ء میں جب میں نے علی گڑھ مسلم یو نیورٹی کے شعبہ رابطۂ عامّہ میں اپنی ملازمت اختیار کی اس وقت رجٹر ارآفس ایس ایس بال میں ہوا کرتا تھا۔ واکس جانسر کا وفتر اس جگہ تھا جہاں آج وکٹورید گیٹ کے برابر پرووسٹ آفس ہے۔ رجٹر ارآفس، فائٹینس آفس اور ویگر دفاتر میں ایک بھی خاتون ملازم نہیں تھی گرآج رجٹر ارآفس کا ایک بھی سیکٹن الیانہیں ہے جہاں کوئی خاتون ملازم نہو۔

جہاں تک ویمنس کالج کا تعلق ہوہاں بھی لڑکیوں کی تعداد میں چیرت انگیز اضافہ ہو رہا ہے۔ نے کورس کھولے جارہے ہیں۔اب تک لڑکیوں کا بیکالج صرف کر یجویٹ سطح کی ہی تعلیم فراہم کرتا تھا مگراب گزشتہ چند برسوں ہے ایم ایس ی ہوم سائنس بھی شروع ہوگئ ہے۔ لڑکیوں کے لئے کالج کیمیس میں 1984ء ہے کیر بیئر پلاننگ سینغر بھی لڑکیوں کو اپنا کیر بیئر چننے اور بعض فنی اور پیشہ دوانہ تعلیم کے لئے قلیل المدتی کورس چلارہا ہے۔ ملی گڑھ مسلم یو نیورٹی میں اس وقت 14 مما لک کی لڑکیاں بھی مختلف کورس کر رہی ہیں۔ اس کالج کے احاطہ میں سیئیز

سینڈری اسکول ( گرکس) ،گرکس ہائی اسکول ،عبداللہ زمری اور پرائمری اسکول چلتے ہیں۔
سال 2002-2003 ء کی سالا نہ ر پورٹ سے پنہ چلنا ہے کہ یو نیورٹی سٹے پرلا کے اور
لڑکیوں کی کل تعداد 18580 متھی جس میں 12 ہزار 779 لڑکے اور چھ ہزار سے زائدلڑکیاں زیر
تعلیم تھیں ۔ یو نیورٹی سے کمتی اسکولوں کی تعداداس میں شامل نہیں ہے۔ یو نیورٹی میں لڑکوں کے 87 ریک ہولڈرس میں لڑکیوں کی تعداد 48 متھی ۔ اس سے پنہ چلتا ہے کہ یو نیورٹی میں لڑکوں کے مقابلے
میں لڑکیاں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور اتمیازی نمبروں سے کامیا بی حاصل کرنے
والوں میں بھی لڑکیوں کا تناسب زیادہ ہے۔ (38)

ویمنس کالج کی سابق پڑنیل پروفیسر ذکیہ اطہر صدیقی کی کوششوں ہے 2001ء میں خواتین کا مطالعاتی مرکز بھی قائم ہوگیا ہے۔ بیسینٹرسوشل سائنس فیکلٹی کا ایک حصہ ہے اور بی اے سطح پرویمنس اسٹڈی کا ایک کورس بھی شروع کیا گیا ہے۔ ملک بھر میں اس طرح کے 72 مراکز بو جی سی کی امداد سے مختلف یو نیورسٹیوں میں قائم ہو چکے ہیں۔

علی گر و سلم یو نیورٹی کی سالاندر پورٹ بابت 2005 - 2004ء سے پہ چاتا ہے کہ یو نیورٹی اور اس سے انتو اسکولوں کو طاکر 27 ہزار 273 طلباً اور طالبات زیرِ تعلیم تھے جس میں 16 ہزار 267 لڑکے اور دس ہزار چھاڑ کیاں تھیں۔اس طرح لڑکیوں کا تناسب 35 فیصد سے زاکد تھا۔ایم فل میں 54 میں ہے 24 کا تعلق صنف نازک سے تھا اور یو نیورٹی کی بارہ فیمکلٹوں میں سے چا و فیمکلٹوں کی ڈین پروفیسر آزر کی دخت میں سے چا و فیمکلٹوں کی ڈین پروفیسر تمریز میں موسوی، یونانی میڈیس کی ڈین پروفیسر تمر اختر کاظمی اور میڈیس کی ڈین پروفیسر تمریز میں موسوی، یونانی میڈیس کی ڈین پروفیسر تمریز میں موسوی، یونانی میڈیس کی ڈین پروفیسر تمریز میں موسوی، یونانی میڈیس کی ڈین پروفیسر تمریز میں ایک بھی عظیم اور میڈیس تھی۔ (39)

غرض کہ علی گڑھ سلم یو نیورٹی میں اپنے قیام ہے لے کر آج تک کی بھی لؤگ کے ساتھ کی بھی لؤگ کے ساتھ کی بھی طرح کا امتیاز نہیں برتا جاتا بلکہ لؤگوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی زیادہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کیونکہ دہ لڑکوں کے مقابلے میں نیادہ مہذب، شائستہ اور لائق ہوتی ہیں ۔ لڑکوں کے مقابلے معیار بھی بلند ہے۔ دوسری سب سے اہم وجنگی گڑھ کا ماحول بھی ہے جہاں

لاکوں کوجہ پرتعلیم کے مواقع فراہم ہیں گراس کے ساتھ ساتھ یہاں شرقی ماحول ہے ... ہی وجہ ہے

کہ والدین علی گڑھ مسلم یو نیورٹی تو علیم نبوال کے لحاظ ہے سب سے زیادہ فیمر محفوظ بگر تصور کرتے

ہیں جب کہ ملک کی راجہ ھانی دتی لڑکیوں کے لئے آج سب سے زیادہ فیمر محفوظ بن گئی ہے۔
علی گڑھ مسلم یو نیورٹی کا نمایاں وصف اور قابل کحاظ کارنامہ بیہ ہے کہ شروع ساب بیا ہوئی ہے۔

تک بہ جیثیت مجموق کر کیوں کی تعلیم و تربیت جس نیج پر ہورہی ہے وہ نہ تو محدود و امارتد یم نوعیت کا

ہے اور نہ فیمر محدود آزادی، بلکہ ان کی ساخت برداخت اور دبنی واخلاتی نشو و نما مسلمہ اقدار و

روایات کے ماتحت ہورہی ہے تا کہ ہماری لڑکیاں قدیم وجدید کے صالح عناصر سے آشا وہ ہم

آ ہنگ رہیں گزشتہ پچاس برس کے اعداد و شارک روثنی میں بین تیجیا خذکیا جا سکتا ہے کہ 2015ء

مسلم یو نیورٹی میں اپنے قیام کی صد سالہ تقریبات منائی جا نمیں گی تو اس وقت اس کا بھی امکان مسلم یو نیورٹی میں اپنے تیور سے مطالبہ بھی کیا جا سکتا ہے۔

ہے کہ نموائی تحریک اپنے رہی طرف سے مطالبہ بھی کیا جا سکتا ہے۔

علی گر ه مسلم یو نیورش ہے اپنی 33 سالہ وابنتگی کی بنا پر میں پورے اعتاد اور یقین کے ساتھ کہرسکتا ہوں کہ صرف دو تمن مینیہ واقعات اور حادثات کو چھوڈ کر علی گر ھی پوری نضا ہر طرح کی آبودگی ہے پاک رہی ۔ سوائے شعبہ صحافت کی ایک طالبہ جس نے اپنی ذاتی غرض کی وجہ سے نہ صرف اس ادارے کا تقدی پامال کرنے کی کوشش کی بلکہ علی گر ھے باہر کی دنیا کو میتاثر دینے نے مرموز کرتے کی کوشش کی بلکہ علی گر ھے ہاہر کی دنیا کو میتاثر دینے کی مرموز کے محالا کیوں کو قید کی زندگی سر کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور اور کیوں کے لئے بہاں ڈریس کو ڈیا فذہ ہتا کہ علی گر ھے کا رشتہ عہد وسطی سے قائم ہوجائے۔ جس دن ان صاحبز ادی نے ہنگا مدر چا۔ اتفاق سے 2 رفر وری کا دن علی گر ھی تعلیم نبواں کی تاریخ میں ایک صاحبز ادی نے ہنگا مدر چا۔ اتفاق سے 2 رفر وری کا دن علی گر ھی تعلیم نبواں کی تاریخ میں ایک ہے۔ اس لڑکی نے شخ عبد انشد ( پاپامیاں ) کو خراج عقیدت پیش کرنے کے بجائے دیدہ و دانت ایک سازش کے تعدانی ماد علی گر ھوکوزک پہنچانے کی کوشش کی۔

ای طرح کی گھنا دُنی ترکت شعبهٔ قانون کی ایک طالبہ بھی کرتی رہتی تھی ۔ بھی انفرنیٹ

پرتو بھی انگریزی رسائل میں مضمون لکھ کر یو نیورٹی کو بدنا م کرنے کی نئی نئی سازشیں کرتی رہتی۔ اس طالبہ کی امریکہ کی ایک تنظیم ہے بھی وابستگی تھی۔

اسلطے میں شعبہ کیمیا کے ریٹا کرڈ پروفیسر تھیج احمد صدیق کا بیرقول نقل کرتا ہوں
د خواتین کا احر امکل گڑھ کے طلبا کے خدہب کا جزوہی نہیں جزواعظم ہے۔ کی طرح کی بی گریڈ
کی بات برداشت نہیں کی جاستی۔ میں دعوے سے کہ سکتا ہوں کہ میں نے 45 برسوں میں سزک
پر، لا بسریری میں، کیفے فیریا میں، کلائ روم میں فرض کہ علی گڑھ میں کی وقت کی طالب علم کے
منص سے باکا جملہ نہ سنا۔ ایسا ہوئی نہیں سکتا۔ ایک بادائیہ الیس کی اور پی ایچ ڈی میں لڑکیوں کی ہوا
سامنے ہوا۔ ڈیار شمنٹ میں کم از کم ایک جہائی تعدادا ہے الیس کی اور پی ایچ ڈی میں لڑکیوں کی ہوا
سامنے ہوا۔ ڈیار شمنٹ میں کم از کم ایک جہائی تعدادا ہے الیس کی اور پی ایچ ڈی میں لڑکیوں کی ہوا
سامنے ہوا۔ ڈیار شمنٹ میں تو ایک بارش دین کو تکانا م کی صورت سے نہ لے ،سروکوں پر گھٹوں
سارے کے سارے موجود، شام ہوگئ، بارش دکنے کانا م کی صورت سے نہ لے ،سروکوں پر گھٹوں
سارے کے سارے موجود، شام ہوگئ، بارش دکنے کانا م کی صورت سے نہ لے ،سروکوں پر گھٹوں
سامنے لاتے رہے اور اپنی سائیکوں پر دو دو طالب علم بیٹے کر جرلاکی کو اس کے گھریا ہائل پہنچا
سرشے لاتے رہے اور اپنی سائیکلوں پر دو دو طالب علم بیٹے کر جرلاکی کو اس کے گھریا ہائل پہنچا
سرے تیسرے دورلا کیوں کے والدین ڈیار شمنٹ میں شکر بیادا کرنے آئے۔

پچھ ہو نیورسٹیوں کا جھے بھی تجریہ ہے، ذرالؤکوں کے ہاشل کے قریب کی سرئک ہے کوئی لڑکی رکھے میں جا کو تھے۔ کا ٹوں میں وہ آواذیں پڑتی ہیں کہ شیطان بھی شرما جائے۔ ایک بارمیرے استادیحترم پووفیسر آر پی رستوگی پی ایج ڈی Viva لینے شریف لائے۔ ان کا لیکچر کے بعد ایم ایس کے طالب علم اور طالبات نے ناشتے کا انتظام کیا۔ ایسا مثالی ڈسپلن دیکھ کر ہمارے پروفیسر رستوگی صاحب دم بخو درہ گئے۔ چیرت زدہ رستوگی صاحب بنارس ہندو یو نیورٹی کے وائس چائسلر تھے اور ہندوستان کے پائے کے سائنٹ بھوئو کے دہنے بنارس ہندو یو نیورٹی کے دائس چائسلر تھے اور ہندوستان کے پائے کے سائنٹ بھوئو کے دہنے طورے اپر کلاس کے طالب علم آتے ہیں اور شرافت میں ان کا جواب نہیں۔ تی خوش ہوگیا میں کر۔ میں نے بس بجی کہا کہ علی گڑھ میں عام کر۔ میں نے بس بجی کہا کہ علی گڑھ سے نے دوسری ہو اپنیس۔ تی خوش ہوگیا میں کر۔ میں نے بس بجی کہا کہ علی گڑھ سے نے یادہ صاف جگراڑیوں کے لئے

خصوصاً ثاید کی دوسری بونیوری مین نظرندآنے، چاہے آسفورڈ ہویا کیمبرج یا ہارورڈ -رستوگ صاحب نے ال بات کو مانا۔'' (40)

سا حب مع البیت و این او ادارے کی طالبات کوا پی تعلیم عاصل کرنے کے لئے خت جیلنجوں کا مقابلہ کرتا پڑتا تھا گرآج زندگی کا کوئی شعبہ ایسانہیں ہے جہاں علی گڑھ مسلم یو نیورٹی کی تربیت یافتہ لڑکیوں نے اپنی موجودگی ورج ندگی کا کوئی شعبہ ایسانہیں ہے جہاں علی گڑھ مسلم یو نیورٹی کی تربیت یافتہ کوئی ہیں، اورسحائی ہیں، سائم سدال ہیں اورسب سے زیادہ یو نیورسٹیوں ہیں پر وفیسر س ہیں۔ اور ب کے میدان میں المجمن ترقی پیند مصنفین کی بائی ڈاکٹر رشید جہاں ، ممتاز ناول نگار عصمت چفتائی آسنیم سلیم چھتاری ، ممتاز او بیہ کسم آسل مفید جاں شار ، سلی صدیقی ، پرنٹ اور اکسائر وکس میڈیا کے میدان میں منجری مشراو کلینا جین ( ٹائمنرآ ف انڈیا ) رعنا افر وزصد لیق اکیٹر وکس میڈیا کے میدان میں منجری مشراو کلینا جین ( ٹائمنرآ ف انڈیا ) رعنا افر وزصد لیق شرما ( آج تک ) خدیج نظیم ، نازش حینی ، پر بھا گیتا ، جسباؤ دیلی ، مندھیا جلال ، شاہدہ باسو، طاہرہ نیازی ۔ شرما ( آج تک ) خدیج نظیم ، نازش حینی ، پر بھا گیتا ، جسباؤ میں کام کرنے فلم کی دنیا میں بندوستان کی پہلی بوتی فلم " عالم آر اُن " کی ہیروئن بیگم پارہ ، رینوکا دیوی ، خیا ، سریکھا سکری رکھیے ، نگار سلطانہ اور تبسم ۔ پاکستان میں 250 سے زائد فلموں میں کام کرنے والی ملک کہ خذبات نیر سلطانہ کا بھی کھئی گڑھ سے تعلق رہ چکا ہے۔

تعلیم کے میدان میں مرانڈ اکالج کی ڈاکٹر کن داتار، آکسفورڈ یو نیورٹی کی پروفیسر فرح نظامی، پریسٹن یو نیورٹی امریکہ کی پروفیسر فیروز ہ احمد، میڈیس یو نیورٹی امریکہ کی پروفیسر یاسمین سکیا، ہندوستان میں پہلی سلم ایف این اے پروفیسر قمردشن، امریکہ کی اسپیس سائنشٹ پروفیسر ظہرہ نقوی، تو می اقلیتی کمیشن کی رکن اور جوا ہر لعل نہرو یو نیورٹی میں پروفیسر زویا حسن، یو نیورٹی گرانٹس کمیشن کی رکن پروفیسر حمدہ احمد کے نام شائل ہیں۔

سابی خدمت اورسیاست کے میدان میں محتر مدمحسنہ قدوائی (سابق مرَسَزی وزیرِ) محتر مدانورہ تیور (سابق وزیرِ اعلیٰ آسام) سابق صدر جمہوریئے ہند جناب فخرالدین علی احمد کی بیگم عابدہ احمد (سابق ایم بی) بھی اسی اوارے کی طالبہ رہیں۔

#### حواشي

| انسٹی ٹیوٹ گزٹ: 30 رمارچ1886ء                                                         | -1         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| اليناً 15 مُركني 1912ء                                                                | -2         |
| يبكم خديو جنك: الناظر جولائي 1911ء صفحه 45-45 تعليمي ادار، ع، خدا بخش لائبر ريري، پلة | -3         |
| شِنْ حُرْعبدالله: سواخ عمرى عبدالله بيَّلم، صفحه 16 ،عبدالله لاح ، على كُرْھ          | _4         |
| اليضًا صفحہ 22                                                                        | -5         |
| ايضاً صفحہ 23                                                                         | -6         |
| فرح نظامی: زناندنارال اسكول سے مسلم كركس ذكرى كالح تك مصحد 158-158                    | <b>-</b> 7 |
| ''خوا تین نمبر''علی گُرْ ه میگزین 2001 4                                              |            |
| يروفيسراصغرعباس: سرسيدتحريك كالسائي جهت مصغه 30                                       | -8         |
| ثرياحسين: يلدرم آزادي نسوال كاليك علمبر دار _صغحه 52-52 _ مجموعه مقالات يلد           | -9         |
| سیمینار،شعبهٔ اردو بلی گژه هسلم یو نیورشی علی گژهه                                    |            |
| بيگيم ساجده زبير: ويمنز كالج كاپس منظر صفحه 679 على گرُه ه ميراچن، باب العلم بيلي كيش | -10        |
| ، بيمو يال 2001ء                                                                      |            |
| طارق حسن: علی گرُ همودمین _رویا پبلی کیش بنی د تی                                     | -11        |
| دُاكْمْ عابده من الدين: مندوستان كي جنّكِ آزادي مين مسلم خواتين كا حصه صفحه 61-162    | -12        |
| بيكم ساجده زبير: ويمنز كالح كالبل منظر صفحه 679 اداره تحقيقات اردو، پينه 1990         | -13        |
| وار شعلوی: و بباچه " کاغذی ہے بیر ان صفحه 16 ۔ بلی کیشن و ویژن محکومت بن              | -14        |
| عصمت چنتائی: کاغذی ہے پیرئن صفحہ 148-149                                              | -15        |
| ة في عمل كلمد سن مسل بحكش إنها ينا صفي (انموا ببليكيشنز رائده ولممثلا                 |            |

|             | نتى د لى 2006ء                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| -1          | يو نيورش كلينىدر: 1932ء                                                             |
| -1          | الينيًا صفح 23                                                                      |
| -1          | قرة العين حيدر: شامراوحرير _صفحه 280، ايجوكيشنل پبلشنگ ماؤس، د تي                   |
| -20         | على مردار جعفرى: چقر كيشگاف صفحه 121 يادي نمبر، آفتاب بال يكزين، اسايم بو1976 ء     |
| -2          | حميدها ختر حسين: جم سفر صفحه 37-36، مكتبه دانيال، عبدالله بارون رودْ ، كرا چي       |
| -2          | حميده سالم: جم ساتھ تھے۔ انجمن ترتی اردد (ہند) نئی د ٽی 1991ء                       |
| -2          | ڈاکٹر جمال حسین قادری:صفیہ اختر کاعلی گڑھ۔ سرسیدڈ مے میگزین 2002 ونورتھ کیلی فورنیا |
| -2          | ذا کرعلی خان: رہگذرفردوس۔ سرسیدڈ ہے میگزین 2001ء نورتھ کیلی فورنیا                  |
| -2          | مختارمسعود: آوازِ دوست مِسنحه 193-181، حسّا مي بک ڈلپو جھنلي کمان، حيدرآ باد 1987ء  |
| -2          | پروفیسر شیم انصاری: زادِراه صغه 45 ما بنامه تبذیب، کراچی د بمبر 2004ء               |
|             | جلد 21 شاره 12                                                                      |
| <b>-2</b>   | يو نيور شي كليندُر: 1935ء                                                           |
| -2          | قرة العين حيدر: شاهرا وحرير_ا يجوكيشنل پبلشنگ باؤس، د تي                            |
| -29         | لِنَىٰ كَاظُم: اے ديمن آف سبسٹينس صفحہ 138 ،زبان حوض خاص نئی و تی                   |
| -30         | طاہرہ حسین: نذر علی گڑھ۔ سرسیدڈے میگزین 2002ء ۔ امریکہ                              |
| _3          | اطبر صديقي: من كيامري حيات كيام في 97-96، ايجيشنل بك باؤس على رَّه 2003ء            |
| -32         | قرة العين حيدر: شاهرا وحرير _ صفحه 165                                              |
| -33         | ڈ اکٹر عبداللہ: کچھ یادیں کچھ باتیں، سرسیدڈ نے میگزین 2002ء                         |
| -34         | اطبر صديق: مين كيامري حيات كيا- صفحه 89                                             |
| <b>-</b> 35 | سالا نەر پورٹ 1958ء على گڑھ مسلم يو نيورشي على گڑھ                                  |
| _30         | سالا نه راپورٹ 67 - 1966، علی گڑھ مسلم یو نیورش بھی گڑھ                             |
| _37         | سالا نەرىپورٹ 84 - 1983ء على گرُرە ھىلىم يونيورشى على گرُرھ                         |
|             |                                                                                     |

38۔ سالا ندر پورٹ 2002-2000ء علی گڑھ مسلم یو نیورش علی گڑھ 39۔ سالا ندر پورٹ 2005-2004ء علی گڑھ مسلم یو نیورش علی گڑھ 40۔ پر دفیسر فضیح احمد صدیقی:"یادیں سرسیدا دران کے علی گڑھ کی''۔سرسیدڈے ٹیکڑین 2003ء

\$\$





على رهملم يونيورشى كاتاريخ مين سب سازياده ميدل حاصل كرف والى داكر ثمنية



شخ عبدالله اوران كى بيكم وحيد جهال بيكم



برقعنشين طالبات كي سواري



على گڑھ مسلم يو نيورش كاويمنز كالج



كل - آج - اوركل كل عظيم شخصيت سرسيدا حدخال



1940 كى دېائى ميں برقعة شيں طالبات



### Muslim Talcome-Kiswan ize San Saal Chilman So Chand Talk

Dr. Rahat Abrar



روفيسرً و بي چندناريَّك

#### **EDUCATIONAL PUBLISHING HOUSE**

3108, Gali Vakii, Kucha Pandit, Lai Kuan, Delhi-6 (INDIA) Ph: 23216162,23214465 Fax: 0091-11-23211540 E-mail:Info@ephbooks.com, sphdelhl@yahoo.com

